

#### جمدحقوق كهانى وكردار بحقّ مصنفه فحفوظ

سنماشاعت ایک برار تعداد ایک برار کتابت محدعارف الدین مطبوعه دانمندافسځ پرین م قیمت اعماره روپه تنځین کار [ایم ،ایم سعید

مِلْ کا ہِ کھی ہے۔ نون نمبر ۲۰ ۲۲۳۷ فریدہ زین پڑے ل ، فلا در زون ، ہائی اسکول

مُصَنِّف \_ فروزال / ٨٩/٩ - ١١ ريز بلز ، حيدرا باد

زوب الميا

کاروانِ حیات کے ٹام بو

سفرسے مترک تک، جنب سے کرے تک، تقطے سے حرف تک، دحساس سے تیشر تک، دوشر صبح سے الوس شام تک کی تمام راھوں ہر

کامزن ہے

خرم ه تري

## ترتبيب

| ۵  | مِن اور ميراقلم                                |
|----|------------------------------------------------|
| ٨  | بے گروشی دکوران                                |
| 19 | كوهكن                                          |
| 49 | كنارىب وفاتك                                   |
| 44 | ير بُتا هِاره گر                               |
| ٦. | نلائش میں ہے سم کے                             |
| 77 | نوں پھر فون ہے                                 |
| ۲۵ | يتحركا درو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲۸ | قاتن سيحا                                      |
| 90 | وتن سفرياداً يا                                |
| ۵۰ | ول فرهوند نام                                  |
| 12 | بھول انتظار کے ۔۔۔۔۔۔۔                         |
|    |                                                |



میں \_\_\_\_ یں توایک سیکرخاکی ہوں مگر نفظوں کا بیر ہن دے کر مجھے فریدہ زین کے رکھ ہے اس کے تعارف میرا فریدہ زین کے رکھ ہے اس کے تعارف میرا فہم میرے قلم کا ہونا چاہیئے .

قلم کی اہمیت اس وقت سے شروع ہوجاتی ہے جب کا تبِ تقدیر نے اسے بنایا اور اولاد ادم کی تقدیر کھی .

اس قلم نے بھی کیاکیاکر شعے دکھائے \_\_\_\_ کبھی تفظوں کے گل ہو تے سجا ۔ تو کبھی کا ملوں کی جیجون کا احساس دلایا ۔ کبھی دلوں کو گر مایا تو کبھی رُوح کو ترڈ بایا ۔ کبھی بیوں برتمبسم دیا تو کبھی کیا ۔

شاعروں اورا دیموں کے پاس ان کی انگلیاں خامہ بن کمیں اور لوکِ متر گان قلم ۔ فیض نے پہاں تک کہ دیا ہے متاع لوح و قلم حیص کی تو کیا غم ہے متاع لوح و قلم حیص کی تو کیا غم ہے کہ خونِ دل میں ڈبوئی ہیں انگلیاں ہیں نے

رزا غالب نے اپنے ایک خطیم لکھا تھا ۔" اسلاف میرے تیر حیلاتے

تھے ۔ اب ان کا تیرٹوٹ کر میرا قلم بن گیاہے ۔'' دکھ میرک میرا قلم بن گیاہی ۔ ' بیر رہ دیا طال ایک بہر میں مار ناخہ

میرے تم سے ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہا ہاں ہم ہے ۔ں۔

یھر عرادر دہن کے ساتھ ساتھ میری نظر گہری ،میرا دل حمال اللہ میری نظر گہری ،میرا دل حمال اللہ میری انگیاں متحک ہوگیئ ۔۔۔۔۔ والدکی اچا تک ہوت نے شعور غم سکھا دیا میرا قلم سوگ میں ڈوب گیا ۔ میری انگیاں ساکت ہوگیئں ۔ کا غذے صفحات پر ملکجی شاموں کی اداسی برفیلی را توں کی خامونتی اور ویران صحاد کر کا سنا ما کھیل گیا ۔ مسکوت سے ان کمحوں میں زین صاحب کی مسیحاتی نے میرے قلم کو بھراکی بار می کے کر دیا اور میں ایسے رستے ہوئے ترخوں کو نفظوں کے سانچے میں ڈھا لے لگی متحک کر دیا اور میں ایسے رستے ہوئے ترخوں کو نفظوں کے ساتھ کا تی ہوں سکتی میں ایسے ساتھ کا تی ہوں ہوں ان ول سے دار تک ، اب میں ایسے ساتھ کا تی ہوں ہوں ۔ اب میں ایسے ساتھ کا تی ہوں ہوں ۔ اب میں ایسے ساتھ کا تی ہوں ۔ اب میں ایسے ساتھ کا تی ہوں ۔۔ اب میں دوراں " ول سے دار تک" ، اب میں ایسے ساتھ کا تی ہوں ۔۔ اب میں دوراں " ول سے دار تک" ، اب میں دوراں " ۔۔ اب میں دوراں " دی ہوں ۔۔ میں ایسے ساتھ کا تھی ہوں ۔۔ اب میں دوراں " دی ہوں ۔۔ اب میں ایسے ساتھ کا تھی ہوں ۔۔ اب میں دوراں " دوراں

سکے کے دوڑن کی طرح زندگی کے بھی دو پہلویں بنوشی اورغم .. احساس کے بغیر زندگی اوسے میں نے سسکتے لمجے زیادہ دیکھے . تایداسی کئے میرے سادے احساسات میرے قلم نے سمیٹ لئے . زندگی کے چھوٹے چوٹے وافعات، اخباروں کی مرخیاں ، اردگرد گھومتا کوئی کردار میرے تخلیق کا محرکہ اللہ کا کھوکٹش کے باد جود میں اپنے قارمین کومسکرا ہٹ کے بچول نہ بیش کرسی اس کی وجہ میرادہ احساس غم ہے جوذ میں کے گونے میں چھپا بیٹھا ہے ۔

غم ۔۔۔ میرا اپنانہیں زمانے بھر ًا غم ہے ۔۔۔ ..... بہر حال اس جہاں رنگ و کو میں سوز و رماز ، درد و داغ ، جستجو دا رزو کے

جبرے و يکھے اور ميرا قلم ان محے نقوست بنانے لكا . آپ سے رحصت ہوتے ہوئے میں اس قلم سے ان تمام حضرات کا شكريه اداكرتى جلوں حبھوں نے "اے كروش دوران كى تكميل كے ليے خلوم ال سے کام لیا ۔ اس خصوص میں جناب محمد عارف الدین صاحب خوشنونس کی میں مے حدممنون ہوں جنھوں نے مصرف کِتابت کی ذمدداری منبھائی بلکہ مخلص انہ منتورون اورمساعی سے اس کتاب کی انتاعت کے لئے سرگرم عمل رہے۔ یس مشکور ہوں ارنسٹ جناب قیصر تمرمست صاحب کی جنھوں نے "اے گردش دوران "كو رنگون كى سىچانى بىن د بوديا يه جناب مرزا اسمعيل بيگ صاحب كانجى بين تهدول سے شکرید اواکرتی موں جنھوں نے طباعت کی ذمہ داری قبول کی۔ التخري مي البين بعمائي محبوب سين سعيد اورابين بها نجي سليم لحي صدیقی کی کوشنشوں اور کا وشوں کی احسان مندہوں جنھوں نے اس مجموعے کے اغاز سے اختتام تک کی تمام ذمّدداری سنبھالی ۔

میرے اوراق ادھورے رہ جائیں گئے ، اگر میں رہن صاحب کا نام زلوں جن کی کرم فرمائیوں نے ہمیشہ میرا عوصلہ بڑھایا :

فريده زبن

# الع گرد س دورال

'' گلابی ٹیب ل صاف کردے'' '' گلابی پانی ہے آ''! '' گلابی لانڈری سے کپڑے لادے'' '' گلابی جو تا پالنس کردے''

برسارے جیلے سنتے سنتے اس کے کان پک گئے تھے۔ غربت اور مفلسی کی دھرتی پر آگا ہوا بہ گلاب نواب صاحب کے شاتدار بنگلے میں بحیثیت ملازمہ شعارف ہوا۔ قبیع کے چھ نبجے سے رات کے دسس بجے تک اس کے کاؤں میں مرف بہی اوازیں گونجتیں۔ سات برس کی عمر سی کیا ہوتی ہے مگر اس عمر بیں اسے ڈھیوں کام کرنے پڑتے وہ جنگل کی ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی سارا کام آجیل کودکر کرلیتی ۔گھر کے سادے افراد اس سے خوش تھے، بل بھرکو وہ و کھائی ندویتی تو جیسے سناٹا چھا جاتا۔

سارے دن کے کام کاج کے بعد جب دہ رات کو گھر پولتی تواس کا انگ انگ ٹومٹٹ محسوس ہوتا ۔

ا ماں میرے سم میں بہت درد ہور ہاہے'' ''یہاں تو زندگی میں ہی درد بھرا پڑاہے'' اس کی ماں ماضی کے اورا الی نگی کس طرح ما کہ نے اسے چیور دیا ۔ گلافی کی پیدائش کے دوسرے سال ہی دو یوں نا سب ہواکہ پھر آئے تک کسی نے اسے نہیں دیجھا ۔ اس کی ماں گلابی کو اپنے نصیب کا دشمن سمجھنے لگی تھی ۔ اس کی معصومیت ماں کی تیز نظروں سے جھیا لگی ۔ یہ ان تمام باتوں سے لیے خیر تھی کہ اس کا باب بہت دور بیلا گیا ہے ادر اس کی ماں کوئی کام دھنگ سے نہیں کر باتی ۔ نواب معا حب کے بنگلے کے ایک کو نے میں اسے بیماکر وہ سارا کام تھے کا رہے ما تھوں ادر دو بی سازی می کے ایک کو نے میں اور کوئی ووران اسے شدت کی کھانسی ہوتی تو اس کی آنکھیں سرخ برد کر بامر نکل جاتیں اور کوئی دوسرا ملازم اسے بیانی دے کرسی دلوار کے سہارے برد کی بیمار اسے بیانی دے کرسی دلوار کے سہارے برد کی بیمار نے اسکھر بینے دیا ۔ اسکس نوف تھا کہ کہیں کوئی ایسی واسی بیمار رہی ان کے کھر کا راست نہ نوف دیکھ ہے ۔

چارچھ دن کے فاقوں نے جب حالت ابترگردی تواس کی مالے سات سالہ گلابی کوئیگم صاحبہ کے سامنے کھٹواکردیا .

ربیگم صاحبہ گل بی آج سے آپ کی خدمت گار رہے گی۔ اسے میری جگہ رکھ لیں۔ یہ سب کام کرلے گی۔ کم سے کم اسے تو ودوقت کی روٹی مل جانگی میں کچھے علاج کرالوں تووالپس کام پرجیا آول گی ۔" وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتی ہوئی کہدر ہی تھی ۔ بیگم صاحبہ نے سونجیا واقعی ان کے بچول کے لئے ایک الیسی ہی ملازمہ چا جئے ۔ بوان کا مرکام کرسکے ۔ گل بی ماں کا بلو تھا ہے اپنی گرون کو انکار کے انداز میں بلار ہی تھی ۔ وہ تو اسکول جانے کے سینے دیھوری تھی یو نیفارم پہنے کتابوں کا بیگ سنبھا ہے ۔ ویسے مسمح فجر کی نماز کے بعد اسے محلے کی لیے تعد اسے محلے کی

روے است ہے۔ معصوم ذہن ان سوالوں کا بواب نہ دے سکار سے سے اس ہور سے اس سوالوں کا بواب نہ دے سکار

اس کا بچین زندگی کے کمخ راستوں ادرحالات کے سنگین جیانوں سے طہراکر بھونے لگا تھا۔ ناشتے کے ٹیبل پر ٹوسٹ، پھین، اورمیوول کود کھ کر اس کا بھی جی جا با کی طرائر ہوتی اس کی ماں بی اے برروزائیے ہی سجے سجائے اندازیں ناست کرواتی مگر ۔ مگر اس کی کھانسی کی طوف جلی جاتی ۔ ڈاکٹر نے خود اس کے لئے اجھی غذا اور میوے کھلانے کی تاکید کی ہے جب کہ وہ اپنے صفے کے کھانے ہی سے ماں کا آدھا بیسٹ بھرسمی تھی ۔ دوائیں اورمیوے تو بہوننے سے دور تھے ۔ سرکاری اسپتال بیسٹ بھرسمی تھی ۔ دوائیں اورمیوے تو بہوننے سے دور تھے ۔ سرکاری اسپتال بیسٹ بھرسمی تھی ۔ دوائیں اورمیوے تو بہوننے سے دور تھے ۔ سرکاری اسپتال بیسٹ بھرسمی تھی ۔ دوائیں اورمیوے تو بہوننے سے دور تھے ۔ سرکاری اسپتال بیسٹ بھرسمی تھی ۔ دوائی اورمیوے نوبہونے سے دور تھے ۔ سرکاری اسپتال بیسٹ بھرسمی تھی دوائی اورمیوے نوبہونے سے دور تھے ۔ سرکاری اسپتال بیسٹ بھرسمی تھی دور تھے ۔ سرکاری اسپتال بیسٹ بھرسے تو بہونے سے دور المتی اس میں زیادہ ذائقہ یا نی ہی

کا ہوا۔ انجکشین تو دواخانے کے اسٹاک ہی ہیں نتھا۔ جب تک بازار سے خرید کر ندلایا جائے وہ لے ہی نہیں کتی تھی۔ بڑی دیر تک اس کی مال نطار بی ٹرید کر ندلایا جائے وہ لے ہی نہیں کتی تھی۔ الحکواتے قدم اور سانسوں کی تحریحواہ ط اس کے سدراہ بن جاتے اور وہ والیس لوٹتی اور جب گلابی رات کو گھروائیس لوٹتی اور بال کی گود میں جا بہونجی تو یوں لگنا جیسے دہ کسی الاق میں جل رہی ہے، اس کی مال کا جسم بخارے تیبت رہتا۔

کل بی نے تم ویکھا نہ خوشی دہ ایک ایسی را ہی مسافر تھی جہاں چاروں طرف آرزوں کے بھول ہی بھول بھوے تھے۔ کا نٹوں کی جھبات نااشنا وہ ان بچھول ہی بھول بھرے تھے۔ کا نٹوں کی جھبات نااشنا وہ ان بچھول ہی بھول بھرے نوف سے بے پرواہ دہ ایسے آ بشار کے دہانے کھڑی تھی حس کے بہتے با نی نے اس کی بیاس کو اور بڑھا دیا خوا بشوں کی رنگین وادی اسے بلاتی رہی اوروہ سنبرے بہتے بنکوں پرسجائے مسکرانی رہی محصوم اور بھولا بچین تلخی جیات اور نم روز کارکی جیکی میں بس کر مستم دسر کو سمجھے نہ سکا۔ اس کی خواہشوں کا لاشنا ہی سلسلہ چلتا رہا۔ وہ رات کو اپنی مال کی گود میں سرر کھے گھنٹوں فلک کے جاند کو

وہ رات ہو ہی ہاں ہی دو یہ سررے سوسسسے پہر تکاکرتی اور سونچتی کاسٹس و مجھی اس کے انگن میں انرجائے ، بھر چاروں طرف اجالا ہی اجالا ، چاندنی ہی چاندنی ہو بھواس کی انکھیں خواب سجانے نگئیں تصور کے اڑن کھٹو لے پر بیٹی دہ پریوں کی شہزادی بن جاتی ہے اندی کے میز برسو نے کا تھال ہوتا جس پر برسو نے کا تھال ہوتا جس پرسفید البلے ہوئے انڈے ، دو دھیا مجھن لگے ٹوسٹ سرخ مرخ جیلی اور مذجانے کتنے میوے سیجے ہوتے وہ انھیں چھونے کے لئے ہاتھ بڑھاتی اور تبھی ماں کی کھائسی اسے تصور کی جسین دنیا سے اٹھا کر حقیقت کی ہوتا

برهای اور جی مان ی هاسی اسے سوری .ن دبیا سے احار سیف ن النیخ راه داری میں لاچھوٹرتی وه حالات کی انگی تھا مے ، حسرتوں کو کا ندھے بر انتھاکے سفر زیست طے کرنے نکتی ۔

ال دن برا سے دوست نے جو بمبئی سے آئے تھے اسے دو روست نے جو بمبئی سے آئے تھے اسے دو روپ بخشش ویئے۔ وہ تو دکو بہت بڑی دولت مند سمجھے لگی۔ اس کی بتھیلی پر تو دسٹ پیلیے رکھنے کے لئے بھی اس کی ماں جھڑاتی تھی۔ اور بر دوروپ اسے دو سوروپ سے زیادہ لگے۔وہ تو نئی نوشی تو نئی گھر بہونچی ۔ اس نے سو کچ ایا کہ دوروپوں میں اپنی من لیا۔ چرز س خرید کر دکھ لے گی۔

وررین بی ماید بیرین ریدردهدی. "کیوں ری کی بڑی توسس ہے تو \_! " مال نے کلابی کے

یہرے پر شفق کے رنگ بھیلے دیکھ کر پوچھا۔

المال ا آج مجھے دوروپے مطے ہیں''۔ دہ اپنی بندم تھی دکھاکر کینے نگی ۔

"کہاں سے لے آئی تو کہیں پوری تو نہیں کی کسی سے مانگاتو نہیں ؟" مال کے سوالوں کی بوچھار سے دہ ڈرگئی ۔

" نہیں اماں ۔ چوری کیوں کردں گی۔ یہ تو بڑے سرکار کے مہان فی بخشش دی ہے ہیں نے ان کے کمرے کی صفائی کی تھی نا ۔ جوتے بالشس کئے تھے ۔ رومال وصویا تھا ، وہ نوشس ہو گئے ۔ اس نے دور و بے کی نئی فوٹ ماں کو دکھائی ۔

دد تھیک ہے تھیک ہے جا، دو دن سے میری گولیال نہیں ہی مازار سے خریدکر ہے آ۔"

اس کی مال کی مرانسیں ہے تر تیب تھیں ۔ اس نے بڑا سامنہ بناکر ماں کو دیکھیا . جل ہی تو گئی وہ ، یہ نہ سونجا کہ ایسے کچھ اچھی جیز بیکا کر کھیلادے ، ہے بس اپنی دوانی کی فکر کر لی ، بتہ نہیں مرکونی اس کاغذ کے مکڑے کا دلواہ کیول ا بیگم صاحبہ بڑے سرکارسے بس اسی کے لئے جھگڑا کرتی ہیں بیٹی ہے بی اسکول جانے سے پہلے اس کے لئے ضد کرتی ہیں اس کی ماں کوبھی رات دن اس کی فکرہے مگر! وه ان سوالول كا جواب نود سے نه باسكى .

" كل بى سنانېي . مجھے كولياں چاہئے راب تو اٹھا بھى بہي جا آ۔"

وه بهشکل تمام کههسکی .

زجانے کیا ہوا گلابی کی انگھیں بھیگنے لگیں مجھے سے زیا دہ تو اماں کو اس کی خرورت ہے اور پیروہ مال کے سرہا نے رکھی چیٹھی کو لے کرمیڈ بکل ثنا ? كى طرف جلى كئى حرف دوروبيه ميں چھے كولياں ٱكئى تھيں . اس نے سونجا اگر ہر روز اسے اسی طرح کی تخشش ملتی رہے تو اس کی ماں ہرروز دواکھا سکے گی اور جلد ہی ایچی ہوجائے گی ۔ پھروہ کام کرنے سکے گی اسے اچھی چیزی بیکا کر دے گی، اسے اب یہ دھن سوار رہنے لگی کر مہان گھرا میں اور اسے بخشش دیتے رہیں اوروه اینی مال کی دوائیس لاتی رہے ۔ مال کی حالت دن بدن کمز در مور بی تھی مہان کا انتظار اسے نندت سے رہنے رگا ۔اگر کوئی اتفاق سے اُ بھی جا تا تو لسے بخشش نہیں ملتی ۔ مجھلا مقامی لوگ اسے کیوں مخشش دیں گے ہاں اگر کوئی دوسر تنهر کا دمیان مو تا تو بات الگتھی ۔ اس کا چی کام میں نہیں لگ رہاتھا وہ ہمہ وقت مہان کیا مد کا انتظار کرتی ۔ بنگلے پر اُنے والے ہرشخص کو وہ کھوجتی ، دوڑ دوڑ

کر ان کاکام کرتی یا نگفت سے پہلے یانی لادیتی ، چائے بلوا دیتی باادب،ان کے سامنے کھڑی رمہتی . للجاتی نظروں سے انھیں دکھتی کہ ننا پد دہ کچھ ہریان ہوکر اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیں ۔ مگر صرف ایک جملہ ہی اسے سننے کو ملتا ۔ و آب کی بیجیمونی می ملازمه برخی سلیقه مندسے . اننی سی عمر می ا چھاکام کرلیتی ہے " د، جل مجن جاتی ۔ کیا ان لفظوں سے اسے ماں کی دوا تی ماں کمتی تھی ؟ کاسٹس دواس کی خدمت کے عوش ، سلیقہ کے عوش کچھ ہیں ہے ہی اس کے اتھ میں رکھ دیتے۔ کمی دن گذر کئے کوئی فہمان نہیں آیا ۔ اس کی ماں کی دوائی اُٹام شکل ہوگئی۔ تیس رویے ماہوار اس کی ماں کی ہاتھ بین تھما دیئے جانے یُرانے پھٹے کیڑے بھی مل جاتے ۔۔۔۔۔ مگر بہاری کا ندارک توعلاج ہے ۔ دہ کیسے ہوسکتا تھا نہ دوا ملتی نہ ہی غذا۔ اب اس کی ماں اس فابل علی نہیں رہی که گھر بیٹھے کچھ کام کرلے اور دورو یے کمائے ۔ گلائی کے قدم شعور کی منزلوں کی

طرف بڑھ رہے تھے۔ اور ول ماں کی ہماری سے گھبرانے لیکا تھا ، ا ۔ اس ک کام میں جوئش یا تی تنہیں رہاتھا ۔ وہ ڈوبتے دل سے کام کر رہی تھی ۔ اسے فکریتھی كر كاست كونى السي بخشش دين لكما تأكه ومبرروز مان كى دوائيس لياتى بير اچانک، ایک دن گھٹانی گھرکر آئی تھیں ۔ دنِ کااجالا سرمی اندھیرے ہیں بدلنے لگا تھا۔ موسم بھی کچھ سرو پڑ گیا تھا۔ اس کے گھر کی آ وطی ٹوٹی ہوئی واوار سے موامین با غیبانہ طور سے اندر گئس رہی تھی ۔ گلابی نے ماں کو برانی کمبل ادر سا دی تمي مكر يجر بهي وه كانب ربي تحييل وال ما ال كو تجبور كرمها ف رسام ندر غدا. ما الماك أج مِن سِنكُك كونهين جادُن كُي."

ُ ارى كم مجنت ايسانهُ كر . اگر تو زگئ تو فا قد ہوجائے كا بيگم ساحبر

سے کچھ بینے ادر مار مانگ کرائے کہنا الان کو آج انجکشن لگوانا ہے "۔ وہ وہ بتے تفظوں کا سہارا لے کر کہ رہی تھی .

"کی ہی بیگم صاحبہ نے کہددیا کہ کچھلے ماہ کا حساب ہی پور نہیں بوا اوراس ماہ تنخواہ کٹ جائے گی ۔"گلابی نے سہے نسمے کہیجے ہیں کہا۔ " توجا توسہی \_\_\_" ماں نے کہا .

« مگر تو \_\_\_\_ تو اکیلی ہے نا اما**ں** ۔ اور پیر تیزی طبیعت، ٽو

کچھزیادہ می خراب ہے "

" تومیری نکر نکر رمی رحیمو بھیا کو بلالوں گی . تو پہلے جا ۔ " اوروہ باول نا خواست اٹھ کھڑی ہوئی ۔ سادا دن وہ ٹھیک طور سے کام نہیں مرسکی ۔ ول بے بہین ہورہا تھا۔ ماں کاخیال باربارستنارہا تھا مگراتنی مہت

ار می ۔ وں سے بین ہورہا تھا۔ ماں کا تبیان باربار سسارہ ملاء سا ہے۔ نہ ہونی کہ دہ بیگم صاحبہ سے پیسے مانگ سکے ۔ بیمجی قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ نامشتے کے ٹیبل پر نکی ہے بی کے

یہ تھی قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ فاست ہے بیبل پر بھی ہے بی ہے ہاتھوں چاکنا کا توبھورت گلدستہ گر گیا اوراس کاالزام بڑی صفائی سے انھوں نے گلائی بر رکھ دیا۔

بڑے سرکارنے خون خوار نظروں سے اسے کھورا ۔ بیکم صاحبہ نے دوہیت جم کے رسید کئے ۔ وہ اپنے ناکردہ گناہ کی سزا خاموشی سے بھگت رہی تھی ۔ اور جب بیگم صاحبہ نے اُسے نکل جانے کہا تو دہ ان کے قدموں سے لیٹ گئی ۔ جب بیگم صاحبہ نے اُسے نکل جانے کہا تو دہ ان کے قدموں سے لیٹ گئی ۔

و نہیں بیگم صاحبہ . مجھے منت نکا گئے . میں نوکری نہیں کروں گی تو میری ما**ں** مرجانے گی . وہ بلکب بلک کررو پڑی .

نہیں نہیں ۔ کم بخت مجھے اب تیری فرور تے نہیں ۔ کم بخت نے سارا سامان بربا دکر دیا مجتنی خوامیشس سے اسے میں سنے خریدا تھا۔ ارب

تم نوگوں کو تمیرہی کباہے ۔ دیکھا ہی کیا تم لوگوں نے ۔ زبردستی ہارے تھے پڑجانے بى . وفع بويبال سے ، انھوں نے اس كا شار يولكر برے دھكيل ديا . دہ رونی بلکتی کمرے سے باہر نکل گئی ۔ آئی ہمت بھی نہیں ہوئی گھ و ، پیپوں کے لئے پوچھ سکتے ۔ اس کا ذہن پیسے کی ذاہمی مے لئے بے چین ہوگیا۔ وہ رور ہی تھی . \_\_ مار کی وجہ سے نہیں بلکہ مال کی دوائی کے خیال سے ۔ کیا کرے کہاں سے پیسے لاتے ۔ تبھی اس کے ذہن میں بجلی سی کوندی . نکی ہے بی کی فیس مے ساٹھ روپ اس کی شرٹ کی جیب یں تھے جسے بیگم صاحبہ نے اسے ساتھ ہے *ماکر* با ندھنے کیے تھے۔ شاید غصے میں انھیں ماد ندر ہا اس لئے وہ اسے والیس لبنا بھول گئے اس نے ہاتھ وال کر دیکھا تو کو کڑا نے ساٹھ روبے اس کی جیب مِن تھے۔ اس نے اپنے میلے منسرٹ سے انسو پوئچھ لئے۔ اس کا جہرہ کھل اٹھا۔ اس نے سوننیا میری ماں انجھی ہوجا ہے گئی ، تو ان ساٹھ روبوں کے عوض وہ کام كركى ادراس طرح ان كے پيسے اوا ہوجائيں گے ۔ فی الوقت تووہ مال كے الحكشٰ الانتظام کرے گی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ گھر کی طرف دوڑ یڈی ۔

مرا ماں تیری دوائی کی چھی کہاں ہے۔" وہ ہانیتی ہوئی کہہ رہے تھی۔ سر ہانے ہی تورکھی ہے ۔ مگر . . . . . مگر تو نوکری سے جلد کیسے الکی !'

" بینکم صاحبہ نے مجھے پیسے دیئے ادر تیرے لئے انجکشن لگوانے کہا" وہ بڑی صفائی سے جھوٹے کہہ کر میڈیکل نشاپ کی طرف بھائگی .

بنیس روپے کی دوائی خرید کر رحیمو چاچا کے پاس بہونچی. ریز برین میں نہیں :

" جِاجِا الماں کو انجکشن لگوانے ہیں بتال جانا ہے" " جا بیشد کہ کر دیدی " مرسوس ایسان کر کا اور کر ہے اپنے

"جل بیگی میں اُر ہا ہوں " رحیمو چاچا رکشا ہے کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ بہ شکل تمام گلا تی نے محلے کی دوسری عور توں کے ساتھ سنبھال کے مان کورکشامی بھایا اور ہائیں کی طرف جل بڑی ، ہائیں میں وہی لمجی نظار تھی ۔ وہ دو در گر داکٹر کے یاس گئی ۔

تھی ۔ وہ دوڑلر ڈائٹر کے پاس می ۔ ''ڈاکٹر صاحب میری ا مال کو پہلے انجکشش نشکا دیکئے نا ۔ اسس کی طبیعت بہت نماہ ۔''

سیعی بہت و ت و اسے اور کی جا لائین میں شھیرجا ۔ یہاں بھی بیار ہیں جلدی ہوتوکسی اور جگر حیلی جا !"

د، بونٹ کا شی قطار میں طیرگی ۔ اس کی مال وہیں بنیج برلیٹ کئی تھی۔ اس کی حال وہی بنیج برلیٹ کئی تھی۔ اس کی ہے تر تبب سانسوں میں زندگی کے انتاز مدھم بڑنے لگے تھے۔ وحشت اور گھیرا ہٹ سے گل بی کے مصوم چہرے پر سردی کے باو جود لیسینے کی بوندیں ایک، مال کی بیاری کا نوف تو دو سرے فیس کے بیبیوں کو خرج کرنے کا .

اس کا دل تیزی سے دھک دھک کررہاتھا۔ دفعتاً اسس نے دیک اس کے قریب بہونچی اسی و کھیا اس کے قریب بہونچی اسی اسی اس دیکھا اس کی مال کی گردن ڈھلکنے نگی تھی ۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب بہونچی اسی انتخاب کے گئیں ۔ انتنامیں نرسس نے اسے اسٹر بیجر پر ڈالوا دیا اور ایمرجنسی کی طرف کے گئیں ۔ رخیمو چاچا نے اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھا ۔ رخیمو چاچا نے اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھا ۔

ر چاچا ماں کو کیا ہوگیا۔ \_\_\_\_ر وہ ان سے لیٹ گئی. اللہ مالک ہے بیٹی \_\_\_\_ ابوڑھے رحمو چاچا کی انگھیں تھی

الد الدرمتلاش نظروں سے اوھراوھر دیکھنے لگے، جیسے ہی ان کی نظر کا ابی ہے۔ اس کارنظر آگئی۔ بڑے سرکار کارہے اترے اور متلاشی نظروں سے اوھراوھر دیکھنے لگے، جیسے ہی ان کی نظر کا ابی پر

ہوں دو تیز تیز قدموں سے اس کے قریب آئے ، اسے گھسیٹ کرگیٹ کے پاس لے گئے اور بنا کچھ سوچے سمجھے ایک تھیٹر کلابی کے معصوم کال پر رسید کرویا۔ بورکہاں کی ۔ نکی بیٹا کے فیس کے بینے لے کر چمپیت ہوگئ اسے اسکول میں ڈانٹ کھانی بڑی وہ رونی ہوئی گھروالیس اگئی .

بڑے سرکار . . . . میری ماں کی دوائی کے لئے . . . . دہ پسے میں نے رکھ نئے . اسے انجکشن لگوادوں گی دہ اپھی ہوجائے گی تو آپ کے پیسے نوٹا دے گی یا آب سے گھر کام کر ہے گی . میں نے جوری نہیں کی ۔

" مجھے چور مذسمجھتے یہ پیسے بیچے ہیں " اٹھا ٹیس ردیے اس کی

ہتھیلی برر کھے تھے ۔

تبھی ڈاکٹرنے آواز دی ۔

"اس پیشنط کے ساتھ کون ہے . . . " رحیمو جا جا اکے بڑھے ولا معاف كرنام اسع بجانبي سكير لاسش كول مان كاانتظام کرلو " \_\_\_ رحیمو چاچا کی آنکھیں برساتی ہوگئیں۔ گلابی کو یوں نگا جیسے کوئی کا نشان کے کلیجے میں جبھے گیا ہو وہ نریب اٹھی پہنھیلی برر کھے اٹھائیس مویے اس نے بڑے سر کار کے منع پر بھینک دیئے اور رحیو جاجا سے بوں لیٹ کئی جیسے وہی اس کے جارہ گرمیں۔ اس کی دل دوز جینے اسپتال کو دہلاگئی يول لكا جيسے تجلى تركي كر في نقاب بوگئى . بادل دھيرے دھيرے برسے لكے جن کی ساری کلیال میفیکنه گلیل اور گردشن دوران جاری را . . . .

تهجي نه ركنے والا

## كوهصى

اس شام گھٹا تیں گھرکہ آئی تھیں ۔ موسم کی پیش قیاسی کے تحت ماحلی علاقوں میں طوفان کا خطرہ تھا ۔ سرد ہوائی سائیں سائیں کرنے انگی تھیں ۔ ہلکی ہدی بھوار پڑنے نے گئی تھی ۔ بیرندے گھراکر بسیرے کی الاش میں انکل چکے تھے۔ سرکوں پر اتنی زیادہ سرافک بھی نظر نہیں آرہی تھی جیسا کہ ہر روز حشرات الارض کی طرح ہوا جا دور رق نظر آقی ہیں ۔ سمجھ میں نہیں آئاکہ 'آء تہم کے حاذنات اور موت کی کا دفرائی دور تی نظر آتی ہے ۔ عقل بھی کو چول نک بلکہ کوٹرے کی ڈھیر میں بھی حرکت کرتی کی سرخوں سے کے کر گلی کو چول نک بلکہ کوٹرے کی ڈھیر میں بھی حرکت کرتی کی سے نظر آتی ہے ۔ عقل بھی عاجز ہونے لئی ہے کہ آیا موت کو فاتح سمجھا جانے یا زندگی شکست جانتی ہے اور موت ہونے اور موت ہونے ہے۔ بہ نہ زندگی شکست جانتی ہے اور موت بار مانتی ہے۔

ردزکی طرح وہ کپڑوں کی دھول جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کا رامستہ طویل تو مہ تھا مگر بھڑھی جانے کیوں اس کے قدم تھکے تھکے سے ہوگئے مایوسی اور ناامیدی کے مسیاہ لباس نے اس کے جہرے پر بھی ملگی دنگ بکھردیا خصا۔ گھرکی دہلیز پر ہی اس کے بعیر لک گئے۔ مال کی کھانسی نے اسے احداث دلایا کروہ آج دوائیں ۔ لاسکا ۔ تبھی چوٹریوں کی کھنک نے اسے چونکا دیا کہ نیلو سے ہاتھ مہندی کے لئے بے قرام ہیں ۔ آج بھروہ ملتی مسکرا ہٹ ہوٹوں پرسجائے اس كا استقبال كرمه كى دكياوه اس سين نظر الله پائسه كا يتبهى الشكابوسيده برده المحا ـ

''عامر بھائی آپ آگئے ۔۔۔۔۔ آپ کے قدموں کی چاپ میرے سواکوئی اور نہیں بہجان سکتا۔'' نیسکو چہک کر اولی ۔ اور وہ تحفکے ہوئے ا تدار میں صرف مسکرا سکا ۔

" ما یوسی کفرہے اور ہمت ایمان ۔ گوئی ماریٹے فکر کو اور چائے لیجتے گرماگرم ی" نیپکونے بیالی ہاتھ میں تھا دی ۔

ر کے عامر \_\_\_ ماں کروٹ بدل کر اٹھ بیٹی .

إن المان ـ وه مان كے قریب بیٹھ كيا۔

کیا ہوا ۔۔۔۔۔ ؟ کا نے بڑی امیدسے اس کی انکھوں میں جھا نکا۔

كجه بي يون كاجيه

ففاً كُفراكى بو . ديواري دبل كين ففاً كُفراني المراب الكرين الماني

بوجھل ہوگئی ۔ آسس کے لانعداد دیتے دھرے دھورے بھے، لگے،

اماں \_\_\_\_ وہ تھکے ہارے گھرآتے اورتم نے انھیں \_\_\_

خبر تھے وارد تھیا ۔ یہ بناو آج کہاں کی سیر کی ۔۔۔ " نیسلونے اپنے دوبیٹے ۔ سے اس کے ماتھے کا بیسے نہ یونچھا۔

سیر \_\_\_\_! بونهه \_\_\_ ده بے دلی سے مسکرایا.

نا امیدی کے راستوں کی مایوسی کے صحالی میشمنی کے جنگل کی اور بے بسی کے

لميدراستے کی \_\_\_\_\_

افوہ عامر بھیا ۔ تم کیا خاک سیر کردگے ۔ تم توبس راہ چلتے چلتے تھک جاتے ہو۔ نثیری اور فر ہاد کی کہانی تمہیں یا د ہے نا ۔ فر ہا د نثیری سے لئے دوده کی تنم کھود نے بہاڑ چلاجاتا ہے۔ بھل بناؤ! کیا یہ مکن تھا مگر اس کی بہی لگن نے وہ کام کر دکھایا اور دوده کی تم بہر بہر نکلی ۔ تم کیے کو کمن ہو بھیا ۔ تیشہ باتھ میں لیا بھی نہیں اور تھک گئے ۔ تم نے زندگی ہی بھی سی سے بسیار نہیں کیا تا ۔ اس لئے خود سے بیار کرنا سیکھو ۔ بچی انگن دل میں رکھو ۔ دولت کو شیر بی سمجھوا ور تم فرما د بن کراس کے لئے جو کے شیر لانے تیار ہوجاؤ ۔ راہ کے بیتھرا کھا ڈپھینکو اور این لیا ہی بیل کی طرح تمہار مے بین کی ہر ڈالی برچہکتی رہوئی ۔ اور این کے مرد الی برچہکتی رہوئی ۔ نیکو نے بھائی کے دلاسے کے لئے کہ تو دیا مگر وہ تودکو قفس کے نیج بی کی طرح میں کرنے لگی ۔

رات گهری تاریک بهوری تقی - اورنیند اس سے کوسوں دورتھی . نبھی ماں کی کھانسی اورکبھی نیسلوکی چوڑیوں کی کھنک اسے بے قرار کر دیتے ۔ صبح کی اولین ساء توں میں جب وہ تیار ہوکر بام رشکلے ۔ ندگا تبھی نیلواس کے قریب آئی ۔

"آج اتنی سویرے کہاں جل دیئے بھیا۔ \_\_\_

" بی ہرروز جس سفرکے لئے جاتا ہوں بس اسی کے لیزاور کیا " اس نے لے دلی سے کہا ۔

"بنا کھ کھائے \_\_\_\_ نیلو بولی

" کی صبح سے تو نے کتنی بار کھایا . وہ طنزیہ انداز میں مخا طب تھا . " میں نے روز ہ رکھا تھا بھیا "

" غریبوں کے فلقے کا نام نتاید روزہ ہی ہے . کونسی مراد بر آئی

تری ."

معراد یانے کے لئے ہی تو روزہ رکھا میں نے ، آج تم مایوس

نہیں لولو کے مجھے یقین سے "

"کاش ترا بھیں ہے ہوسکا ۔ مگر تب لو \_\_\_ آج جیسے کھی ہو ہیں رو پوں کا انتظام کر کے بی آؤل گا۔" اس نے ایک عزم سے کہا ۔

چوری نہ کرنا ، ڈاکہ نہ ڈالنا ، قرض نہ لینا نمینت سے کمالانا ۔ مال کا علاج انبی بیسوں سے ہوسکا ہے۔ نیالو نے اس کی آنکھوں ہیں تھیں ڈال کر کہا ۔

علاج انبی بیسوں سے ہوسکا ہے۔ نیالو نے اس کی آنکھوں ہیں تکھیں ڈال کر کہا ۔

"بیسہ و سے بوسکا ہے۔ نیالو نے اس کی آنکھوں ہیں تکھیں ڈال کر کہا ۔

کی جھی فی اور بڑی ھندوں سے مقدل کے لئے اصول ک

کی چھوٹی ادر بڑی فرورت مرف اس کی تابع ہے۔ پیپے کے حصول کے لئے اصولوں کا یا بند ہوجانا میرسے لئے مرف حماقت ہی ہے۔

ين تمارا مطلب نه سمجه سطی بھيا .

تواس کی کوشش جی ذکر ۔ اتنا گہدکر دہ باہر نہل گیا ۔ نیلووایس بوٹی تو ماں حاگ جی تی ۔

عامرچلاگیانا! \_\_\_\_ ایک سرد آه ان کے کمزدرلبول سے کی

میری بیاری ادر تیری سشادی دونوں ہی اس کے لئے آزار میں وہ

تھک گیا بیٹی ۔ دکھ کے اس بہاڑ کو کھود نے کھود تے اس کے ہاتھ لہولہان ہوگئے

میرا بیر - جب سے ہوش سنجالا کوہمن ہی بن کیا ۔ ماں

کے باقی جلے کھانسی کی ندر ہو گئے۔ نیب لوبڑی دیر سے اس تھی پڑیا کو دیکھ رہی گئی جویر کھیے اس ماد آیا ۔ جویر کھیلائے اڈنے کی کوشش میں تھی ۔ تبھی اسے باد آیا ۔

" المان تسيمہ بى بى كے كھر آج دعوت سے ، المعوں نے بلا يا جي جاؤل" « مگر عام \_\_\_\_ ماں خوف زدہ ہوگئی

تم مجھے اپنی بھوک کا خیال نہیں ، تمہادے لئے کھانا مل جائے گا ۔ عرف تمہارے لئے امال ۔ وہ ماں کے نگلے لگ گئی . امال کے لب ملے ۔" اچھا ۔۔۔۔۔۔'' اور ایک او ان کے بینے سے نکل گئی کو با جلتے ہوئے گھر کا وصوال ہو ۔

شام سنولانے نگی عامروابس آیا . چوڈلوں کی کھنک سنائی نددی . قواس نے سوال کر ہی لیا ۔

و نیبلوکہاں ہے ال \_\_\_\_\_

ط اکھا۔

الديون والمصيف بالوميان كى المكى في اسع بلايا تعا .

" كيونكس كئے الى كے دل يہ ضرب الفظ يتحربن كئے إور الال كے دل يہ ضرب سى لكنے لكى ،

"ان کے بہاں آج کچھ دعوت ہے اس لئے نسیلوکو \_\_\_\_ کام پر بلالیا \_\_\_\_ اماں چپ ہوگیئی

عامر نے محسوس کیا کہ نیشے کا وار خود اس پرجل گیا وہ زخم سے کراہ

سی لوکوکام کے لئے بھیج دیا \_\_\_ ہاں اماں ۔ میں نکما ہوں نا تم لوگوں کو دووقت کی روٹی نہیں دے سکتا ۔ تن ڈھا نکھنے کرٹرا نہیں دے سکتا ۔ اب نیے لو کما کے گی ادر میں کھاوں گا ۔\_\_\_ گویا میں ایک بریکارسی شنئے ہوں اس گھریں ۔" وہ بڑبڑانے لگا ۔

عامر بھیا۔ اماں پر کیوں بگوٹنے ہو۔ میں نے ان سے زبردستی اجاز کے یہ ہمیں بتہ ہے اماں کو اچھے کھانے کی کتنی عزورت ہے۔ سوکھی روٹی اور چٹنی ان کے مرض کا علاج نہیں۔ اگر میں ہرروز یہ کھانا نزلاتی تو شاید آج امال اس حال میں بھی مذہو تیں ۔۔۔۔۔۔۔ " قبل اس کے کدوہ کچھے اور کہتی تراخ کے راتھ عامر کی انگلیوں کے نشانات اس کے گالوں پرجم گئے۔ ہاتھ میں تھا ہوا گفن گرگیا۔ اماں مہم کر رہ گئیں اورنسیکو کی سسکیاں فیفاکو ہوچھل کرنے لگیں۔

خبروار جومبری اجازت کے بغیر قدم گھرسے باہر نکالا۔ انتاکہہ کر عامر باہر نکل گیا۔ نیلو مال کی گود میں آگری اوراس وقت تک اس کے آنسومال کے دامن میں موتی لٹاتے رہے جب تک کہ آدھی رات یہ بھیلگ گئ ، عامر صبح کی اولین ساعتوں میں گھرآیا۔

" اماں مجھے توکمی کی ۔ اب بیں دات کو شاید کھرنہ اسکوں ۔ مجھے را کی ہی ڈیوٹی ملی ہے ۔ اب بی دات کو شاید کھرنہ اسکوں ۔ مجھے را کی ہی ڈیوٹی ملی ہے ۔ کام ہی ابساہے ۔ نسب لو لے یہ تھوڑا سا سامان کھانے کے لئے ۔ اور سن ، میرے قریب آ ۔ " وہ اس کے قریب پہونچی ۔ گالوں پر انگیبوں کے نشانا ابھی موجود تھے اور سانسوں میں سسکنا بھی جاری تھا ۔

النياو، من ترابهائي مون يتر ع بھلے كے لئے بى كہتا ہون .

امیروں کی دولت ان کی تجوریوں میں ہوتی ہے اور غرببوں کی دولت اس کے اپنے انہوں کی دولت اس کے اپنے انہوں کی براط میں ہوتی ہے اور غرببوں کی دولت اس کے اپنے کی براط میں کہا ، بوسیدہ سا ۔ بلکے سے محصطکے سے نار نار ہوجائے ، اس لئے میری بہنا اسے سنبھال کررکھ ۔ یہ تیری دولت ہے اور تومیری دولت ہے ۔ "عامر نے اسے سینے سے لگالیا ۔ نسیلو کے اداس ادر تعموم سے چہرے پر اکی سی مسکل ہٹ ایموائی گویا سفیدی سے نمودار ہوئی ہو ادر پھر دہ کھلکھلاکر ہنس پڑی گویا تیز دھوپ نکل کی ایموائی تیز دھوپ نکل کی ایموائی تی مدائی ۔ بوری سے جہرے کی گویا تیز دھوپ نکل کی ایموائی تی مدائی ۔

ہررات دیرسے گھرا تا اس کا معمول تھا اگرچہ اس کے قدم لو کھڑا تے موتے مگر جیب نوٹوں سے بھری دہتی نیسلو سمجھے لگی تھی کہ اس کا بھائی دونمبر کا دھنڈ کر دہاہے مگر دو کچھ کر نہیں پارہی تھی ۔ کیونکہ پیسیہ ۔۔۔۔۔ جوزندگی کی اسم ضرورت ہے اس کی ہرخوا ہٹس کی تکمیل کر دہا تھا نیسلوکے لب سل گئے ۔ ماں کے چہرے کی زردی کہری ہوگئی اب دوا بھینکی جانے لگی تھی ۔ اور جسی خالی ہوئل پھر فراکٹر کے گھرسے بھر کر آجاتی ۔ عام نظریں جرانے سگا تھا ۔ ماں سے بات کرنے کا وقت ہی نتھا اس کے پاس ۔ وہ بس نہ ندگی کی عزورت پوری کر ہاتھا ۔ اسی بیچ نیلو کا رہنتہ بھی طے ہوگیا ۔ اماں اس کا سہراد بھے کر مرنے کا استظار کرری تھیں ۔ اور عامر وہ بس اتنا جا تنا تھا کہ وہ اپنی خمد داریاں پوری کر رہا ہے کیے ۔۔۔۔ اس کا جواب نود اس نے بھی نہیں دیا ۔

زندگی کا ندان آنھ میں آنسو الرین آہ بھردیتا ہے ۔ ضرورت عامرے نرافت خریدتی رہی . وصوکہ ، بے ایمانی . فریب اور دغاخریدتی رہی وہ و کھ کے پہاڑ کھود تارہا۔ دودھ کی نہر بہدتو نکی مگر گھا وکی بکن کے سارے حبیم پرلگ چنے تھے۔ عامر ابنے دام لگا چیکا تھا ،سیٹھ سلیمان نے اسے اپنے کا لے دصندو میں یوری طرح استعمال کرگیا تھا ۔ گویا وہ ایک ایسی بیکارسی شنئے تھا جیسے ہولی جلا نے کے لئے الاُو میں ڈال دیا جانا ہے۔ دہ محف پیسے کا غلام اس لئے بن گیاکہ اسے نیاو کے ہانچ میں کانچ کی نہیں ، سونے کی چوڑیاں پہنائی تھیں ۔ ویسے اس نے یہ بھی طے کرلیا تھا جب نبیلو کی ذمرداریاں پوری موحائیں گی تو دہ الاس کے ساتھ جج کوجاکر اینے مارے گنا ہوں کی معانی مانگ ہے گا۔ مگر قسیمت نے اسے دهوكا ديا . محصيك اسى دن حس دن نسيلوكى برأت أكى تھى يوليس اس كى نلاش میں گھر پہنچ دیجی تھی اور دہ سارے مہانوں کے سامنے متحفار یاں ہانھوں میں دالے یوں سے کی ویان میں بیٹھے گیا ۔ جب چاپ نه اس نے التجاکی مذوہ روسکا ۔ اور ز مسی بان کا انکاد کرسکا ہے جرم ا**س نے** کیا تھا اور اسے سزا ملنی ہی تھی۔ بارا ئوط*ے گئی* ۔

المان کی اکھڑی اکھڑی سانس بیٹی کی خوشی کو ہی شکل سے سہارہی

تخییں کہ بیٹے کے غم سے رک ہی گئیں۔
عامر کو سزا ہو چی تھی چھ ماہ کی ۔ سیٹھ سیمان نے اس سے وعدہ کرلیا
کرچھ ماہ تک وہ اس کے گھردالوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایک طرح کا سودا تھا،
کیونکہ عامر نے ان کے جرم اپنے نام کر لئے تھے۔ اس کے بدلے اس کی زندگی کی
ماری محنت کا صلہ اسے مل رہا تھا۔ وہ دکھی بچی تھا ادر سکھی بچی ۔ ماں کی موت
دیسے بھی انگی تھی اس کی گرفتاری بہانہ بن گی ۔ وہ موت کی شاطرانہ چال پر نہس
بڑا۔ سیٹھ سیمان سے معاہدے کے بعد وہ اس بھوسہ کے ساتھ جیل کی سلانوں
کے بیچھے قید ہوگیا کہ ماں کی تدفین اور نسیالو کی شادی ددنوں ہی کی ذہرداری

سيته سيمان في تبول كرلى -بہار وخزاں کے دن گذرے جرف صفے سورج اور دونتی سام کا من ہوتا رہا ۔ حیل سے رہائی یا تے ہی وہ سب سے پہلے مال کی قرریم بنجا۔ سنگ مرمر کے خوبھورت سے چبو ترے پراس کی ماں ابدی بیندسور ہی تھی۔ سرہا نے چنسیلی کا گھنا منڈوانجی تھا ۔ زندگی میں تو اس نے ان کومعولی سانتھر کا فرش تھی ندوسے یا پاتھا ۔ وہ کال مٹی سے لیسیہ کر ہی خوشنا بنا لیاکرتی تھی اور ادرائج موت في كتني عزت تجنني خي ان كو - كوني و كيمنا تو صروريه سونجياً كركسي بڑے گھر بڑے رنبہوالوں نے بنایا ہے۔ اگرچہ وہ نود مٹی کی تہدمیں دبی بڑی تھی یہ محض د نیاوی د کهاواتها . موت نے کھی بار مانی بی نہیں . ده مار کر بھی زنده رکھ دیتی ہے تیرکی شکل میں مال کی قبرسے نکل کر جب وہ سٹرک کی طرف ایا تو يون سكا جيم د مكسى اجنى شهرين آكيا ، كونى بحى شناسا ما عجيب عجيب سالک رباتها اسے فراط کا بوسیدہ بردہ ۔مٹی کا مکان ، ماں کی کھانسی کی ا وار، نیاوی جوریوں کی کھنک .سیکچھ اسے یاد آگیا اور بھراس کے آنسو مینے لگے۔ بہت دیرتک وہ وہیں بیٹھا روتا رہا ۔ شام کے سائے جب تیری سے
زین کی طرف آنے لگے ۔ تب کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا یہ شراتھا ۔
سیٹے سلیمان کی شطریح کا دوسرا فہرہ اس کا اپنا ساتھی ۔
"دو ۔ تہ ہماری زندگی رونے کے لئے نہیں ۔ اتنے ذیا نے تک ہمار ساتھ رہ کوئی کہ ہمار ساتھ رہ کوئیک گلسلے ماتھ رہ کوئی اور فولاد کا جگر مذلا سکے ۔ تہمارے ماتھے برجو کلنک گلسے مقدر بن گیاہے وہ آنسووں سے دھویا نہیں جاسکتا ۔ اٹھو اسی راستے پرجلو ۔ جو تہما را مقدر بن گیاہے ۔ ہماری اپنی کوئی زندگی ہی نہیں . ہم نے دو دے لئے جیتے ہیں نہود کے لئے جیتے ہیں نہود کے لئے مرتے ہیں ۔ ہماری اپنی کوئی زندگی ہی نہیں . ہم نے دولت کی اور انھیں عزورت ہے دولت کی اور انھیں عزورت ہے

جاچیے ہیں۔ تمہاری انکھوں میں انسواچھے نہیں لیکتے حیاد میں تمہیں دہاں ہے چیت ہوں جہاں ہم جیسے لوگوں کو تھوڑی سی بناہ مل جاتی ہے ۔ شرما کے ماتھ وہ جب حاسے ل اڑا

ہمارے ہاتھوں کی ،ہمارے جذبات اور احساسات انہی جٹانوں کے ساتھ کیلے

ی بین بات شراب بھی ہے اور سنباب بھی ۔ تم یہاں آکرخودکو ہر فکر سے
آزاد با دُکے ۔ شرانے ایک خوبھورت سے مکان میں داخل ہوتے ہوئے آس کہا ۔ دونوں یک وسیع ہال میں تہنچے جہاں بہت سلیقے کے ساتھ فرسس کیاگیاتھا
دالان کے چاروں جانب آن ان آ کی شراب کی بوتلیں موجود تھیں ۔ عامر تیزی
سے ایک میزکی جانب بڑھا اور ایک ہی سانس میں ساری بوتل ختم کردی ۔ گویا
دہ جلد سے جلد غموں سے سخات بانا جا ہتا ہے ۔

' ارے یارتم بھی کس قدر جلد باز ہو کچھ تو انتظار کرتے ۔'' ابھی ایک حسین ، مہ جبیں ۔ ول نئے یں تمہارے ما منے پیا مہانے چلی آئے گی۔ اس کے آنجل کوچہرے سے بٹاکر سونچو گے کہ بیانہ کو اسا ہے۔ اس کے انتخاب کی اس کے آنجھوں بی اس کے کالوں بی یا بھر اس کی لبوں بر ۔ مال قسم یار سرسے قدم تک نشد ہے ۔ ۔

نشر ماکی اس اداند برجیم تیم کی صدا اللی ادر ایک نازک خرام حسینہ چہرے برنقاب ڈالے ہاتھوں میں بیٹ اند کئے اس کے روبرد بیٹھ گئی ۔ عامر نے دھیرے سے اس کا ایک اٹھایا ادر بھرایک دھاکہ ہوا۔ ایک لادا اہل بڑا۔ ایک

پہاڑ پھٹ گیا۔ نیسلو \_\_\_ نیسلو \_\_\_ نیسلو\_ گویا ساداہال بازگشت کرنے لگا۔ عامر آنکھیں مل کر کھڑا ہو گیا۔ شرما۔ بہکا بکا اسے دیکھنے لگا

. اورنب لوکے ہاتھ سے بیٹ مانہ چھوٹ گیا ۔ '' بھیا ۔۔۔۔۔'' اس کے الفاظ لوری طرح ادا بھی نہویا ہے کہ

بھیا ہے۔ اسے انعاظ بورت میں اور ای ہے انعاظ بورت موں اور بی ہر ہو پائے ر شیشے کی تیمز دھار اس کے سیلنے میں چہے گئی ہنون کا فوارہ آبل بڑا اور وہ تبورا کر فرنس مرگر کئی ۔ عامر کے ہاتھ میں کوٹا ہوا شیشہ تھا ۔

دد میں فرہاد ہوں کوہ کن ہوں ، لیکن میں نے دودھ کی نہزہیں نکالی خون کی نہر کھودی ہے ۔ '' ایک بھیا تک قبقہ کو بختے لگا دوسرے ہی پل شرا

حون فی ہمر طود ی ہے ، ' ایک بھیا تک ہماہہ تو سے سا ، دو سرے ہی پی سرہ بھی فرسش پر ترکیب رہا تھا ۔ ۔

" میں فریاد ہوں ،خون کی نہریں کھودتا ہوں '' وہ بے تخاشا خیقیہ لگا تارہا ، صبح سوبرے اخبار کے بہلے صفحہ پر جلی حردف میں خبرائی ۔ایک بھائی ساتھ سر سر رہانہ قتا ہے تا ہے اتا ہے دیا کہ ایک جائی

کے اِتھوں بہن کا بیدر دانہ قتل ، قاتل نے دوست کا بھی قتل کردیا ، بینہ چلاکہ طرم یا گل بن کا شکار تھا ۔ "

اب خدا جانے پاکل عامرتھا۔ یا شرط بیاسیٹھ کیمان \_

ا يا يعريساج \_\_\_\_

## كنائي بي وفالمكل

کارتیزی سے پوٹسیکو میں آگر کی ۔مون ملزکے مالک ممتاز احمد

کارسے انرے ۔ ملکے نیلے دنگ کے سوٹ میں ان کا پہرہ چک رہاتھا۔ جیبے مومن

کی کرنیں درخنوں کے پتوں سے چھن کرز بن برگرتی ہیں۔ اُنکھوں پر سیاہ چیشمہ حرکھا تها ـ بالون كى سفيد موجيس برے دلكشس انداز ميں سنواري كئي تھيں ـ ماتھے بربلكي سی شکن ، لبوں پر خاموشس کہا نباں اور دھویں کے مرغو لیے بنا تا ایک یا کیے ۔ "بيٹ يسٹ ايك كرجدار آواز ان كے لبول سے نكلى ـ " بين سر\_\_\_، بيطرمود بانه النك سلمن اكثرا بوا ـ "اس ایک ماہ کے دوران میرے لئے کوئی آیا نونہیں \_\_ جانھوں " نوسر \_\_\_\_ " اس نے سرکوخم کر کے کہا تھیک ہے ۔ ہم جاسکتے ہو " بیکہ کروہ ایک بڑھ کئے . درا بنگانے میں داخل ہو نے ہی ان کی نظر ٹیبل پر رکھے خطوط پریٹری ۔ انہوں نے چشمہ الارا چھڑی نوکر کے حوالے کی اور صوفے پر نیم دراز ہوکر لفافے چھاٹنے لیگے۔ دفعتاً گلابی رنگ کے لفانے کو دیکھ کروہ کچھ چونگ سکنے . لفافے سے نکلتی تھینی تھینی

خوشبو نے انھیں کچھ سونچنے پر نجبود کر دیا ۔

یہ کس نے لکھا ہے مجھلا ۔۔۔۔ انھوں نے اسے الٹ بلٹ کر دیکھا ڈاک سے فیکھٹ برجہ زن کا محمد مطالحہ اور کی جھھے کہ کہ رہے اور

کردیکھا ۔ ڈاک کے کئٹ پر چندن نگر کا مہر بڑا تھا۔ وہ کھے جھجکے کچھ رکے اور بھر تیزی سے لفا فی ایک خط نکل ان کے بھر تیزی سے لفا فی جھر تیزی سے لفا فی جھر تیزی سے لفا فی جھر تیزی میں ایک خط نکل ان کے

پھر سیری سے تھا درجال بیا ۱۰ مدرسے ی بربوں بر سی من ایب خط سی الن ہے ۔ چہرے پر الجھن کے اکنار بیدا ہوئے ان کی بے جین نظرین نظرین نظریر برجا کردگین ۔

> یا بیا \_\_\_\_\_ زیان نه که نگام رمند:

زیارت کو نگا ہیں منتظر ہیں تی مہ دسیرک اہم ر منتظ ہیں

قدم بوسی کوراہی منسّظر بیّن اس خط کو دیکھ کریفیناً آب چونک کئے ہوں گئے۔ میں شاد ماں ہوں

ای خط تو دیکھ ریفینا ایب چونگ سے ہوں ہے۔ میں سادہاں ہوں بنتہ نہیں انب اس تام سے واقف میں بھی یا نہیں . میں وہی گوشت کا طحر الم ہوں

بید ہمیں آب اس نام سے واقع ہی جی کی بہیں ۔ یں وہی وست کا حرا ہوں پایا جسے آپ نے آج سے اٹھارہ سال بہلے یہ کہد کر ممی کے حوالے کیا تھاکہ میں

اس کو لے کر کیا کردں <u>'</u>''

" آپ کرتے بھی کیا ۔ آبن و نولاد بھلاگر کیر شبنم سے نگھلتے بھی ہیں۔" می کی سکتی ہوئی اواز میرے کا نوں سے میکوائی ۔ اِ ذان تو اسپ کو

د بنی جِاسِیے تھی نا! مگر مجھ بدنصیب کی تسمت ماں کی ہمچکی سنی تھی تھی ۔

مجھے یا دہے ہیا ۔۔۔۔ بابانے اپنی بیٹی کی خاطرات کے اگے ہاتھ جوڑے تھے مجھے سفید کہڑوں میں لیسٹ کر اگے رکھا اور گھاکھیاتے ہوئے کہا تھا۔

" متازبیط! خداکو یوں نہ بھولو ۔ اس معصوم کلی کو بچول بننے دو اسے اس طرح مجھو مرکر نہ جاؤ ۔ دنیا ہیں بہید ہی سب کچے نہیں ہونا بیٹیا ۔انسانیت بھی کوئی چیز ہے ۔ جیلو اس کی مال نمہاری راہ تا ۔ رئی ہے ۔" لیکن اپنے من کچھیرلیا۔ الم ين آب سے كه جيكا موں مجھے تنگ ند كيجيك ، در ندين كوئى دوسرا قدم اٹھانے بر تجبور ہوجاؤں گا۔ میں نے اس سے بیٹا مان کا تھا۔ بیٹی لے کر گیا کروں گا۔" اتناکہہ کر آپ تینز تینز قدموں سے باہر پیلے گئے ۔ آپ کے قدموں کو جاب س محول نہیں یان ۔ دل کی دھر کن بن کروہ آج محی میرے قریب ہے۔ اس رات کہنب غائب ہو گئے ہم سب کو اکبیلا بچھوٹہ کر میں سمجھ بھی نہ مکی كرميرى دنيا كالبورج غردب ببوجيكا نفها .ايك اكيلاجاتد مجيم ك- تكسنبها رسكتا كهى تو تجھے اجالوں كى آرزو ہوتى . بب ا ۔۔۔۔ ماں اور باب تو ندی کے دو گنارے ہوتے ہیں لېرس انهي کنارول کو جيموني ېې ، اور پيرندي عيب دويني ابھرني بي آني برنصيب عول کنارے مجھے چیور کے ممى كى انتحقير مسلسل برس رسى تقين جيب سارا سادن بهن أكبابو وہ جب بھی میرے بالنے کے یاس آئیں مجھے حسرت سے دیکھتیں اور کہتیں۔ ' تو برتصیب سے مجھ سے زیادہ ۔ '' اس کے بعد ان کے الفاظ اُنسو ُوں میں ڈوب جانئے ۔ میں انگو کھا چوستی ہوئی سونجتی رہی ۔ یہ سیب کیاہے ۔۔۔۔ کیا ونیا ایسی عبی ہوتی ہے۔ جہاں آبادی کے باوجود ویرانے کا ككان بونا ہے معصوم كلياں شبنم كے موتى دامن ميں جھيانے كے باو جود بدنصبيب

ہوں ہے۔ اپ نے گھر حجورا اسٹہر حجورا اور دات کی تاریجی کی نذر ہوگئے۔ بیں نے پڑھا ہے کہ گونم من کی شانتی کے لئے پو ترا تماکی تلاش کے لئے راتوں را اپنی بیوی اور بھے کو چھوڑ کر جیلے گئے ۔ لیکن آب آب تو دھن کے گونم نکلے ۔ دھن کے لئے گھر بار جھوڑا ۔ رہشتے

| 1/ | " ط     |
|----|---------|
|    | تورّ سے |

معاف كيجية كا مين بيكنة لكى بول. اس دان مى رودوكر است باباسي كبررى تعين .

ا با جان ۔ بی ایسی ہی اوجھ ہوجائ تھی تو مجھے کنوس میں ڈال دیا ہوتا۔ یوں روز روز کے مرنے سے توایک دن کا مرنا بہتر ہوتا۔ یا بھوکسی فقیر کے

ہونا۔ یوں دور رور سے مرسے سے وابیب دن ہمرہ و اور یا چھر ی سیر سے ۔ بیلے ہی بندھوا دیتے مجھے ، کیوں اپنی نظری حدسے اکے دیکھا آپ نے ۔ رور

جب مانگ پوری نرکرسکتے تھے تو وعدے کیوں کئے۔ میری زندگی تو خیرگذر ہی تی مکر میرے بعد اسے کون سنیما ہے گا . کون تفامے گا اس کا باتھ . \_\_\_\_\_

انفون نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

یں نے پاوُں پاوں چلناسیکھ کیا تھا کہ بھی گرنی کبھی سنبھلتی تمی کے پاس بہونچی ۔ ان کے بہتے ہو ہے آنسوؤں پر ہاتھ بھیرا ۔ جب میری انگلیاں گبلی تحسوس ہوئیں تو میں کھلکھلاکر ہنس بڑی اور تالیاں بجانے لگی ۔

می نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا بھیگی بلکوں ہیں ان کی مخوراً تھیں

ا یسے لگیں جیسے پہلی بارشس میں دصلی ہوتی گلاب کی سرخ کلی ۔ '' مسری مجی سے ان کی ڈویتی ایھ تی آواز '

" مبری کچی \_\_\_\_ ان کی ڈوبتی ابھرتی آواز میں نے سنی." میں

لبسنداً تی کامش ہیںجان سکتی کہ بغم ان کوکس نے دیا تھا ۔۔۔۔ ؟ دیر تک ہیں ان کے کا لوں کوسس لماتی رہی . میرے ہاتھ گیلے ہوتے

اس دن من بور سے جاربرس - جار ماہ اور چار دن کی موگئی کہنے کو یہ

صوف چارسال تھ مگرت بدمی کے لئے چارصدیاں ۔۔۔۔ میرے ہاتھوں میں دہندی انگی تھی مجھے جھلملا تاجو داہنا یا گیا تھا می المادی کے قریب ٹھیری ہوئی تھیں ۔ ان کی سسکیاں نفا کو مرتفش کررہی تھیں ۔ میں نہ جانے کیا سونچ کر ان سے لیٹ گئی اور جھن "کی آواز پر ہیں نے چونک کوئی چیزان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر ان پے گرگئی اور جھن "کی آواز پر ہیں نے چونک کر دیکھا ۔ یہ ایک تصویر تھی جس کا فریم ٹوٹ چیکا تھا ۔

" میں یہ بیرے با پاہیں ۔۔ " میں نے کانچ کے مرکو ہے سیلتے ہو کہا ۔ " یہ بیرے کیا جھے میں می ہے کہا ہے ۔ " یا با کھے کہتے میں می ہے کہا ہے ۔ " یا با کھے کہتے میں می ہے کہا ۔ " یہ بیارکبول نہیں باتے ۔ بیارکبول نہیں کرتے ۔ " ویکھوں نہیں بلاتے ۔ بیارکبول نہیں کرتے ۔ " ویکھوں نہیں کرتے ۔ بیارکبول نہیں کرتے ۔

تو پھروہ مجھے اپنے ہاس کیوں نہیں بلاتے ۔ بیاد کیوں نہیں کرتے ۔ میں نے منے بسور نا نشروع کیا ۔

'نہیں بیٹ ایسانہیں کہتے ۔ دیکھو بس تہیں کتنا بیادکرتا ہوں ''
بابا نے مجھے گود میں اٹھا لیا۔ میں نے دیکھا دہ روسے تھے ، ممی سسک رہی تھیں میں
نے معصوم نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور بیخیال کیاکہ شاید میں نے کھولتا ہواتیل
ان پر ڈال دیا ہویا بھر کوئی سلگتی لکو می واغ دی ہے ۔۔۔۔۔معصوم جو تھی
اور کیا سمجھتی اس کے سوا۔

اوركيا سجھتى اس كے سوا ۔
مجھے كيا بيتہ تھاكر ممى سرخ دوبيٹے بين اُنسودُ ل كى سوغات ہى كے کہ اُن اُنسودُ ل كى سوغات ہى كے کہ اُن اُنسودُ ل كے موتى چننے لُئى ہوں .
اُنى بِين اور مِيں بيدا ہوتے ہى ان اُنسودُ ل كے موتى چننے لُئى ہوں .
" يہ برنھيبى كى كى جا يا يا \_\_\_\_\_"
" يہ برنھيبى كى كى جا يا يا \_\_\_\_\_"
" يہ برنھيبى كى كى مالى كى كى دائى كى مى تھوسى موسم بيت تربيع

وقت کی بوندیں لمحر لمحر کرکے ٹیک رہی تھیں ، موسم بیت ہے گرے ٹیک رہیوں کی دھوپ نے جھلمایا توسر دیوں کی تھندک نے شھر اویا۔ بارش نے

ہمارے آنات کو لوٹ بیا۔ اس دات طوفانی بارش تھی۔ ہمار ابوسیدہ مکان دھاکہ کے ساتھ گریڑا۔ بیں اور ممی قویخ نکے مکو بابا بیند کے ساتھ موت کے گلے مل گئے زمانے اور وقت کی تھوکر کھانے کے لئے میں اور مجی کرہ گئے۔ بیں اپنی عمر کی بار موں منزل ختم کرنے ہی والی تھی۔ اس حادثے نے می کو دہلا دیا اور مجھے سہما دیا۔ میرانسور احساس کی گھا ٹیوں سے گذر رہا تھا۔ میرامعصوم بچین ملی کھا ٹیوں سے گذر رہا تھا۔ میرامعصوم بچین ملی انگو تھا جو سنے والی کر یوں سے کھیلنے والی ۔ انسوکو یانی سمینے والی تھی تا دہ بہیں بلکہ زندگی کے بلخ بخربات کو سمجھنے اور پر کھنے والی میانی لڑکی ہوں۔ میرے مہیں بلکہ زندگی کے بلخ بخربات کو سمجھنے اور پر کھنے والی میانی لڑکی ہوں۔ میرے دلی تا سے بیٹی منزوع کر دی تھیں۔ رہ رہ کے مجھے وہ آپ کی یاد دلوا تا دل سے ان مندکر لئے مگر اس کی وصور کن بندنہ ہوئی ۔ اور ایک بار مجبور مہوکر میں نے میں ندکر اس کی وصور کن بندنہ ہوئی ۔ اور ایک بار مجبور مہوکر میں نے میں ندکر اس کی وصور کن بندنہ ہوئی ۔ اور ایک بار مجبور مہوکر میں نے میں ندکر اس کی وصور کن بندنہ ہوئی ۔ اور ایک بار مجبور مہوکر میں نے کان بند کر لئے مگر اس کی وصور کن بندنہ ہوئی ۔ اور ایک بار مجبور مہوکر میں نے کان بند کر لئے مگر اس کی وصور کن بندنہ ہوئی ۔ اور ایک بار مجبور مہوکر میں نے کھی بار می بی نے کان بند کر لئے مگر اس کی وصور کن بندنہ ہوئی ۔ اور ایک بار مجبور مہوکر میں نے کان بند کر لئے مگر اس کی وصور کن بندنہ ہوئی ۔ اور ایک بار مجبور مہوکر میں نے کھا

می سے کی کیااس کو کہی کنارہ ملے گا یا نہیں ۔۔۔۔۔

کھانی رہے گئی کیااس کو کہی کنارہ ملے گا یا نہیں ۔۔۔۔

برخی باتیں کرنے بھی کے انی عقل کہاں سے آگئی تھے میں ۔۔۔

وہ کیرٹرے سے ہوئے کہر رہی تھیں ۔ لائٹ کی دھیمی دھیمی روشنی تھی ، ان کی آنکھوں

برجیشسہ چڑھا تھا ۔ رات کے دس نے چیجے تھے اور وہ آرڈر پر اپناکام مکل کر رہی تھی اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے اب سفیدی میں برلتے جاریہ رہی تھی ۔ میں نے دیجھاان کی آنکھوں کے سرخ ڈورے اب سفیدی میں برلتے جاریہ رہی تھی ۔ میں نے دیجھاان کی آنکھوں کے سرخ ڈورے اب سفیدی میں برلتے جاریہ

ہیں۔ می ۔۔۔۔۔ احسامس کا مبنی کسی کتاب سے نہیں ملتا۔ عقل عمر کا تحفہ ہے۔ کیا زندگی کے گذار میر سے لیے یں مجھول گئی ہوں ۔ ان بارہ برسوں سے ا بہنے یا یا کی صورت کو ترس کررہ گئی . میرالبجین ا وروں کی طرح باب کے برسوں سے ا بہنے یا یا کی صورت کو ترس کررہ گئی . میرالبجین ا وروں کی طرح باب کے نازوں کا بالا نہیں ۔ سب یہی جانتے ہیں کہ بیا با برنس کے گئے آفریقر میں رہتے ہیں اور تین چارسال میں ایک بادیہاں آجاتے ہیں ۔ آپ نے تو بات نبھادی ، مگر میں یہ جھوٹ کیسے بر داشت کر لول ۔ اپنی عمر کی ایک ایک سیٹر علی پریں نے آپ کی انگلی تھام کر قدم رکھے ہیں ۔ " میں نے کتاب بند کردی اور بجث پر اتر آئی ۔ انگلی تھام کر قدم رکھے ہیں ۔ " میں نے کتاب بند کردی اور بجث پر اتر آئی ۔

م تنادماں ۔ سخصان باتوں سے کیا داسطہ ۔ بس یری شادی ہوجائے ۔ مجھے بھی سکون مل جائے گا اور تجھے بھی ۔

برتھے وہ الفاظ بوممی نے مجھ سے کہے حالانکہ \_\_\_\_ برتو آب

کو کہنے چا سینے تھے بھر آپ، کے خون نے یہ احساس کیوں نہیں دلایا کرجس کوشت کے منگڑے کو آپ مات دن کی عمر میں چھوڑ گئے وہ اب سترہ برس کے ایک مجسمے میں ڈھل کر دفت کی دہلیز بر کھڑی آپ کی را ہ تک رہی ہے .

کامش آب کا دل میرے لئے ایک بار دھ کر کنا ۔ کاش کمھی آپ ایسے آنگن میں کھلے گلاب کی خوشبوکو محسوس کرسکتے ۔

می کاجواب سن کرغیرادادی طور پر میریے منھ سے نکل گیا۔
"مرلوطی سسرال جانے ہوئے بابل کی دعائیں لیتی جاتی ہے یمیری قسمت میں دعائیں نہوتو سکون کہاں سطے کا "میرے اس جلے پر وہ چونگ گئیں سوتی ان کی انگلی میں جبھ گئی . خون بہنا دیکھ کر میں نے جلدی دو بیٹے سے ان کی انگلی میں جبھ گئی . خون بہنا دیکھ کر میں نے جلدی دو بیٹے سے ان کی ماف کی ۔

" تو نے اس زخم کو تو دیکھ لیا مگر میرے دل کا دہ گھاؤ جو آج سترہ برس سے رس رہا ہے اسے کون مندمل کرے گا۔" اور پھران کی آنکھوں سے تنہیج کے دان ٹوٹ کر نکھر گئے۔ ٹیپا ٹیپ کئی آنسو ان کے دامن میں گریٹے ۔ ٹیپا ٹیپ کئی آنسو ان کے دامن میں گریٹے ۔ آبس نے اس دامن کو آنکھوں سے لیگالیا۔

ممی مجھے معاف کردو ۔ میں نے آب کو دکھ پہونچایا \_\_\_\_ میں ان کے سیسے سے لگ گئی ۔

یں میں سے جگرگائے گی ، تیری ما نگرے ہا تھ مہندی لیکے گی ، تیری ما نگ افشاں سے جگرگائے گی اس روز تیرے با با عزور آئین کے میں بچھے ان کا پتہ دولگا ممی نے میرے سریہ ہاتھ بھیرکرکہا ،

با پا ۔۔۔۔۔ ایک بار کھی میں آب ۔۔۔۔۔ ایک بار کھی میری خبر نے لئے ۔۔۔۔ ایک بار کھی میری خبر نے لئے کے لئے اسلے جانے کے لئے ایسے بی چھوڑ جاتا ہے ۔ ا

ممی آپ کے بارے ہیں سب کچھ جانتی ہیں . ایک بار انہوں نے خط بھی لکھاتھا مگر آیہ نے جواب دیا میرے لئے سب مرجیحے ہیں یہ

بی ھا ملا در پیدر برب رہا ہے کے کئے مرفجی ہے یا یا ۔۔۔ جستمی کیا واقعی شادہ ان آب کے لئے مرفجی ہے یا یا ۔۔۔ جستمی اسی جان کو ممی نے محنت کرکے یالا برطھا کیا ۔ اس کی خاطر ہرامتحان سے گذریں اور کبھی بھولے سے ماتھے پر بل نہ لایا ۔ ایسی محنت سے سینچے ہوئے پود رکے لئے آپ نے کہا کہ وہ مرجھاگیا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ۔ ممی یہ برداشت نہ کرسکیں اور بھرانھوں نے دو سراخط نہ لکھا ۔

یا پا سے سہارے و نیا بین خوش نصبب نو ماں باب کے سہارے جیتے ہیں مگر بھے جہم ملی کے حصے میں محرومیاں ہی آئی ۔ آپ ہیں اس سنگان وادی میں سرچھوڑ نے کے لئے تنہا چھوڑ گئے اورخود نہ جانے کیسے اسنے بڑے آدبی ہوگئے۔ آپ دولت کے پجاری تھے روبیہ آپ کا ایمان تھا۔ میں نے سناکہ آپ نے ایک رئیس کی اکلوتی لڑکی سے جو دل کی مریضہ تھی شا دی کرلی اور اس کے مرنے کے بعد ایک بہت بڑی کمینی کے مالک ہوگئے ۔

| 1 -                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| " سیح کہنا یا یا ان سترہ برسوں میں آپ نے سیجی مسرت                         |
| کبھی ماصل کی ۔ نہیں یا یا ۔۔۔۔ چاندی کی دیواریں ، سونے کے چھت              |
| شاید خوستیاں دے سکتے ہوں مگرروح کی نسکین بہاں نہیں ملتی ۔ یہ تو بیارو      |
| محبت کی ستی میں ملتی ہے مگر آب کو بیار نہیں بیسہ چاہمیے تھا نا! ور نممی کی |
| ا داس انکھیں اور میری کلیکار بال اب کو تمھی کا روک کیتیں ۔                 |
| مجھے یادہے ایک بار مبری سہالیاں میرے گورائیں ممی سے ٹل کر                  |
| وه بهت خوستس ببوتين . اور فجه سے پوچھا ۔                                   |
| شادماں ۔ تیری ممی کتنی بیاری میں ، تجھے سے بہت بیار کرتی میں نا            |
| ترے یا یا بھی تو تھے سے بیار کرنے ہوں سے کی عمردہ اننی دورکیوں ہی"         |
| ممی کے یا تھ سے گلاس چھوٹ کیا ۔                                            |
| ان کا بزنس ہی ایسا ہے۔ ورنہ سارا کاروبار بگرطہا نا ہے۔ اپنی                |
| بیٹی سے طنے تو وہ سال میں ایک بارکسی صورت آبی جاتے ہیں ۔۔۔۔ کیوں           |
| شاد ماں ، انہوں نے میری جانب ایسی نظردن سے دیکھا، جن میں                   |
| کرب می کرپ تھا ۔                                                           |
| الم بال بال الله مع عمل مع المعيك كتني بن أله من في أربروستي كرون          |
| بلادی . اپنی سہیلیوں کے رخصت ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھ لیا .           |
| " آب نے جعوٹ کیوں کہا ؟ کب نک ہم ایسے ہی تسلیوں سے                         |
| جیتےرہیں گے "                                                              |
|                                                                            |
| اور کتنے دن ؟ ساری عمر تو آب نے سیحدوں میں                                 |
| كذار دى ليكن بيشانى بر داغ جهى نهين ايا. يقصور اليك كي سجدون كانهين        |

| اس سجدہ گاہ کا ہے جہال آپ کی یہ بیشا فی حجملتی ہے ۔"<br>کستاخی معاف میں نے آپ کی تصویر کی جانب انگی                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كستافى معاف مين نے آپ كى تھوركى جانب انگى                                                                                                        |
| المادى                                                                                                                                           |
| تو ناسمجھ ہے بگلی بھلا داع کے لیے کوئی سجدہ کرتا                                                                                                 |
| اگرایسا ہے توبھر بہ ریاکاری ہے۔                                                                                                                  |
| " فریب ہے عبادت نہیں" وہ بنس کر بولیں .                                                                                                          |
| دیکھا یا یاکتنی جاہت اکتنا پیار اورکتنی م بناہ                                                                                                   |
| ان کو آب سے .<br>ریس میں اس می                               |
| کامٹ آپ کے سینے میں بیھرکی جگر دل دھڑک سکتا ۔لیکن اس                                                                                             |
| مِن آبِ كاكبا قصور جہاں چاروں طرف دولت كا گہرا سمندر ہو مجفلا اس كو بار                                                                          |
| کرکے کوئی کہاں سے کنارے تک بہونچے گا -<br>سے ممرط میت نہ سے میں طب میں انگر روز اس                                                               |
| اسیم می بڑی خوسش ہیں ۔ آج میری اٹھارویں سالگرہ منائی جاری<br>من نے نئی خواد میں اس طاق کے میری اٹھارویں سالگرہ منائی جاری                        |
| ہے۔ انہوں نے ایک خوبھورت لاکٹ سب کے روبرہ میرے والے کیا اور کہا<br>کریر آپ کا تخفہ ہے ہیں نے پونک کر ان کو دیکھا وہ کچھ ایسی ا واسے مسکرا میں کہ |
| کریراپ کا حقہ ہے یں سے بولک کران ودیھا وہ بچھ ۔ بی اوا سے سنزیلار<br>بیری انکھوں کے سونے چشمے اہل پڑے ۔ انہوں نے مجھے کلے لیکا کیا ۔ میراس       |
| بیری موں سے وقع یع بن پرتے یا ہوں سے جے سے طابی یہ میر<br>سہلاتی ہوئی دہ کہنے لگیں ۔                                                             |
| موں ہرائی ہوجائے گئا۔<br>"شادمان اب جندہی دن میں تو برائی ہوجائے گئا۔                                                                            |
| میری محنت کا تمر مجھ مل جائے گا . میری مالوس نگاہیں نبرے چبرے برسبرے                                                                             |
| یں اور ایکھنے ہے تا ہدیں۔"<br>کی اور اس دیکھنے ہے تا ہدیں۔"                                                                                      |
| " ممی " مجھے یوں لیکا جیسے سی مجھونے دیک ماردیا                                                                                                  |
| ہو۔۔۔۔ " نہیں ۔۔۔ یم آپ کو چھوڈ کر کہیں نہیں جا دُں گئی۔"                                                                                        |
|                                                                                                                                                  |

یں ان سے لیٹ گئی ، ایسے ہی جیسے کوئی بیل کسی تناور درخت کوسہار اسمجھ کر سٹ حاتی ہو۔

بیت جای ہو۔ " ببگی \_\_\_\_لاکی نو برایا دھن ہوتی ہے . میں کب تک الم کوسنبھال کررکھوں گی ۔" انہوں نے میرے کال تھیتھیا کے ، مجھے جیسے کوئی

بھولی بسری بات با دراگئی ۔

" ممی \_\_\_\_ آپ ادر پایا مل کری مجھے دداع کریں گے نا!" جیسے صحرا بیں بیبیب بیکار اٹھے۔ میں نے کہددیا۔

بیت روین بین بین کے متحصہ ایک کی متحصہ ترف اب میں مجھے میں کے متحصہ کرنے اب میں مجھے مایوں نہیں کر داشت کرتی رمی میری جنگ کا یہ ایک مرحد سے ایک ایڈریس ۔"می نے میرے یا تھا ایک کا میں محمد سے ، یہ سے ایک ایڈریس ۔"می نے میرے یا تھا ایک

وزیمننگ کارڈ تھا دیا۔ یہ آب کا نام نکھا ۔ آب جوایک دولت مند انسان ہیں ۔مون مز کے تنہا حقداد ،

شہر کی ایک معزر شنصیت موسائیٹی کے ایک باوفارسماجی کارکن کاشس ان سب کے علاوہ آب ایک شفین باب ہونے ۔

بن نے می کے ویتے ہوئے ایدرسس برمی بیرخط انکھا ہے۔

یی ہے۔ مجھے یا دہے می نے قلم میرے ہاتھ بی تھاکر کہا تھا۔

جے یا دہے ہیں۔ میں میں برائے ہوں کا بہت ہے۔ "تیری تخریالیسی ہوکہ بتھر پھل جائے ، لو ہا موم ہو جائے، اگ یانی بن جائے اور خون کو جوسٹس اکجائے !"

مسنے کوشش تو کی ہے بتہ نہیں اس میں کس حد مک کامیاب ہو

کسی ہوں ۔

دیسے یہ سیح ہے کہ میرے اشہب قلم نے کہیں کہیں بڑی برق

ر فناری دکھادی اور گستا خیول کے مبیدان میں آگیا ۔ پھر بھی التماس ہے کہ اسے نظر انداز کر دیں ۔ یہ ایک نظر انداز کر دیں ۔ یہ ایک نا و ہیں نظر انداز کر دیں ۔ یہ ایک نا و ہیں نظر انداز کر دیں اور در د الغاظیں نہیں رہا ۔ خون نے سیاہی کا روپ، لے لیا ۔ انتکلیال قلم بن گیس اور در د الغاظیں مطعل گیا ۔

مجھے معاف کر دہیں اس یقین کے ساتھ سیج کے اجالوں اور شام کے دھند لکوں ہیں دہلیزیں بیٹھی انتظار کر رہی ہول کہ آب عزور اکیس کے اپنی شادماں کو دداع کرنے

آپ کی شاد ماں

خط ختم کرتے ہی ممتاز احرکی انتحیس جھلک چھلک کر انسو دں کے دآبہ کے میں جھلک پھلک کر انسو دں کے دآبہ کے میں کر کو مٹنے لکتے انہوں نے دہتی سے چہرہ وصانب لیا ۔ زندگی ہیں پہلی بار وہ سی نیچے کی طرح بلک کررو پڑے ۔ دل کا غبار جھٹ گیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے یوں لیگا جیسے بارش کے خوب برس جا نے کے بعد دھوب کھل کر کھھ گئی ہو۔

انہوں نے کار نکا کے کامی کا میکم دیا بخط پر دوبارہ نظر ڈالی تو اسس پر ۲ جنوری کی تاریخ پڑی خوب اور آئے ہم فروری تھی ۔ ان کے دل میں کچھ عجیب سے شکوک بیدا ہو کے ، انہوں نے تیزی سے چشمہ چڑھا یا ۔ چھوٹی ہا تھ میں تبھا کی اور کار میں جا بیٹھے ۔ ڈرا بیور کو جندن نگر چلنے کا حکم دیا ۔ کار فرائے بھرتی ہوتی جلی جاری تھی اور دہ ماضی کے کھنڈروں میں بیتے کھے تلاش کر رہے تھے ۔

چندگھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ چندن نگر بہونچنے ۔ آج پورے انھمارہ برس بعد وہ بہاں آئے تھے ۔ ہرچیز بدلی بدلی سی نظر آنے لگی گھر کا بہتہ

یو چھتے یو چھتے ایک گھنٹہ گذر گیا ۔ اتنے ہیں یاس سے گذرتے ہو سے ایک بوڑھے اً دفی نے انہیں دیکھا اور بھرکہ اٹھا . ارے .... تم متاز تو نہیں \_\_\_\_" مم .... یمن .... جی ہاں میں حمتاز ہی ہوں۔ بڑی دیرکی دہر باں اُنے آنے ہے۔ " بوڑ مے شخص نے اینا جھریوں بھرا جہرہ قریب ہے جاکر کہا . ارے \_\_\_\_ دیال کا کا ، تم ہو ۔ میں تو بھول ہی گیا ۔انہوں نے معذرت چاری ۔ " مجھول جاناہی تو نمہارا دھرم سے بیٹا۔" دیال کا کاکے منعص الفاظ بون تكلي جيسے ليستول سے كولى . " کا کا میں اپنی غلطی پر نادم ہوں مگر ۔۔۔۔مگریہ بتا کیے کہ میری بیٹی شا دہاں کہاں ہے ؟" ممتاز احدف ابین ما تف جوڑ دیئے ، دولت کو سیٹنے والے ہاتھ رہے آنسووں سے دل کی کھینی سیراب کرتے ہوئے عقیدت سے اٹھے گئے <sub>ی</sub>ے " ببونېه \_\_\_\_ بیٹی \_\_\_ اس رشتے کا احساس کیسے جا گاتمہار ہےمن میں ۔'' وه میری بھول تھی ۔ آج یں جان گیا ہوں کر میں ایک باب ہوں ۔

وہ میری بھول تھی۔ آج بیں جان گیا ہوں کہ بیں ایک باپ ہموں۔ خدا کے لئے مجھے ان کے باس نے چلئے۔ متاز احمد کی سراسیمگی بڑھتی جا ہے تھی۔ طوفان میں ہمچکو لے کھائی وہ ناؤ ڈوب جاتی تو انجھا تھا۔ مگرا فسوس ۔۔۔۔ کن رے نے والا انتظار ، ایک جھوٹی تسلی۔ کن رے نے والا انتظار ، ایک جھوٹی تسلی۔

· ایک ایوس امید \_\_\_\_ بہی تو رہ گیا تھا اس نے پاس \_ " کاکا کی ایس انسو بھرائے ۔ کی انگھوں میں انسو بھرائے ۔

كاكا يهيليان نرتيجوارُ . بناوُ ده كهان سے \_\_\_\_\_

متازاحد قریب قریب روپڑے۔

وہ ایسی راہ پرچل پڑے ہیں جہاں سے کوئی والبین نہیں اسکا۔ عمر بھرکی بے قراری کو قرار ل گیا ۔ میں نے ہی وہ خط نمہیں پوسٹ کیا تھا ایک ا پہلے کاسٹس تم نے وقت کی قدر کی ہوتی ۔ بس بھی ایک اسٹری پرجہ

طوفان ہی گر ڈبوتا تو انتسا غم نہ ہوتا کنارے کے دوبا ہوں، کنار سے بے دفا نسکلے

انتظار، اُس اورتسلی کےصلیب پر آخر کاریں نے بھانسی ہے لی میری مق بل سر سامریو میکنتھوں میا وجہ اٹھاں ورس پہلے ختم موجلاتھا۔

اقعاره برس پہلے ہی ہوئیکی تھی میرا دجود اٹھارہ برس پہلے ختم ہو جبکا تھا . میری ماں \_\_\_\_\_ آئینے کی طرح صاف ، موتی کی طرح شفاف

مگر زانے نے اس کے اجلے دائن کو واغدار کیا ۔ میرارسنسنہ ٹوٹا ۔ میری ال کی تیسیا ختم ہوگئی . مجھے اس کئے قبول نہیں کیا گیا کہ میرا باب بدھینی کی وجہ سے میری ماں کو اور مجھے چھوٹوکر جلاگیا ۔

میری ماں تو اور سے پہورٹر بہرایا ۔ کیا بہرجہ ہے ۔۔۔۔۔ میری ماں ،جس نے عزت ادر دفاکو اپنی ژندگی میں شامل کرلیا تھا جمعض اس کے بدکردار قرار دی کمی کہ اس کے نتوم نے اسے چھوڑدیا ۔ دکھوں کی دلدل میں پچھنسا ہوا میری ماں کا دل کا پنج کے نتیشنے کی طرح ٹوٹ کر دیڑہ دیڑہ ہوگیا ۔ ہم نے سب کچھ سہد لیا مگراس کھنا ڈنے الزام كے بعد سانس لبنا بھی دمشوار ہوگیا ۔ ہم این مرضی سے اینے ناکردہ كنا دكى سزا

قبول كررسيم من مارى موت كاكونى ذحه دار نبس \_\_\_\_ شايدكونى بوكى \_"

اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور حقیقت بھی تو یہی تھی۔ متاز احمد خود فراموشى كے عالم مين اس كاغذكو بنكتے رسے انہيں كب كار بين براي الكيا. وه كب شهر بهو يخ اس كا الهين كجه بوش فهن تا . دومريدن اخبار مي جلى حروف بي لحفاتها . ومشبركي شهورومعروف رميس جناب ممتازاحدى اجاكك وہ صبح اینے رائیٹنگ ٹیبل پر مردہ پائے گئے۔ ڈاکٹروں کے بیان کے مطابق ان کی موت حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی۔ انہوں نے اپنی ساری جا ئیواد ، ملز ، روپیہ، بیبید ، شہر سمے بیتیم خانوں اورر کے زہوم کے نام ایچھ دیا۔ واضح رہے کہ اس عظیم صنعت کار اورساجي رمنماكوكونى اولاد منتهى -"

## بهبت چاره گر ....

دن كا حبالا سرمتى اندهير بين بدلنه لكا خفا. سرك بر ٹرا فک کچھز یادہ ہی ہوگئی تھی ۔ سبھی ایسے ایسے ٹھکانوں کی طرف رواں تھے ۔ بسوں ، کا روں را کورکشا دُں اور اسکوٹروں کا قیافلہ تھا کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتا ۔ دینو بڑی دیرسے روڈ گراس کرنے کے لئے ہے جین تھا۔ بس کچھ دن ہی تو ہو کے تحصے اسے شہرا کے ۔ وہ بھلا کیاجانے بہاں کی ٹرافک كے اصول سبے جارہ سيرها سا دھا بھولا بھالا ديباني معصوم سالوكا جس کے ہونٹ ہمروفت متبسم نظراتے ، بتہ نہیں وہ اپنی ذات سے سرار تها يا بهرند مانے كے تشبيب و فرازكى نسى اڑا تا . بهركيف مسكرا بس اس كى سخصیت ا فاص حصر علی غم روز گارنے کا دن کے خاموش ما حول سے ا ٹھاکر اسے شہر کی گہا تھمی کے ساگریں ڈال دیا ۔ دہ حیران ویریشاں مرکزدا تلاسش روز گاریس مارا مارا بھر رہاتھا ۔ رات کو کسی فٹ باتھ یا دو کان کے سائبان میں پناہ مل جاتی مگر دن کا سارا وقت رسر کیں ناپینے میں ہی کشتا . ادیخی او بخی عمارتمی، کشاده سرکس ، انتحصور کویتبه مبانے والی روستنیار . اس ما سول میں وہ نود کو کسی طلسماتی کہانی کا بمیروسمجھ رہاتھا۔ ٹرا فک سکنل سے باس سرخ رنگ کے جلتے ہوئے بلب کو اس نے غور سے دیجھا، یہ تو سرا کے ہوشوں کی سرخی میرا لاباتھا ۔ایک پل کو وہ اپنے گاؤں کے ماتول میں چلاگیا کھنکھناتی نہیں ، یائل کی چھم تھیم ، چوڑیو کے جل ترنگ وہ بینگھٹ کے قریب درخت سے ٹیک لگائے رتما ہی کاتو انتظار کررہاتھا دفعیاً کسی نے اس کی انکھیں پیچھے سے موندلیں ۔ اس نے \_\_" وه گنگناانگها. ایک نقوی نسی فضاکومعطر "میں کب سے راہ تک رہا ہوں اور توانیٰ دیر بعد آئی ۔" "ہا کے چیا بڑا تھک گیا تو تو ۔ تجھے تو یونہی راہ دیکھنی پڑے كى ميرى " اس نے اٹھلاكر كہا ـ ا کے بیگلی ۔ \_\_\_ بیکار کی باتیں نذکر . بس انگلے بسنت كوتيرے ہاتھوں كے كمنے حہندى كر سى أور كا." " او نہہ \_\_\_\_ بڑا آیا فہندی والا ،جیب میں تو جار پیسے نہیں اور سینے دیکھتا ہے بدھو' وہ توجیا گئی ،مگر دینو کے دل میں جیسے بھانس چیوگئی ۔ایک اس کے کا نوب میں انڈیل دیا گیا . "بابد \_\_\_\_"اس نے کھاٹ پر لیٹے بوڑھے پتاکے قریب كيا بات ہے رے \_\_ " اس كاباب الحكيا۔ برا كھيير دکھائی و ہےرہا ہے۔"

' سارا دن جھوکا بھرتاہے نا روٹی کھائی نہیں اس کے تومنھ اتر ساگیا ہے'' ماں نے اس کے ماتھے پراکئے بیبینے کو اپنے بلو سے صاف

كرتے ہوئے كہا "باپر \_\_\_ ہم .... ہم .... میں " وہ جائے میر " إن مان بول دينوكيا بات بي-" ریا بالیر \_\_\_ میں شہر جاؤں گا۔" جیسے انتش فشاں بھوٹ ب "بائے رام سرجائ گا۔ بھلاکیوں \_\_ ؟" اس کی بورضی ان کا دل جیسے بسل پر تدے کی طرح بھور پھوانے سگا۔ معرکیوں بیٹا\_\_\_ بہاں کیا کمی ہوگئی ہے گائے بھینس سے کھیت کھلیان میں ، محلاو ہاں کیار کھا ہے ۔" لا كاك بهينس ، كھيت كھليان \_\_ بايوجيون بنانے كميلة بس اتنا ہی کا فی ہے کیا \_\_ ؟ تو اور کیا چا منہ تھے \_\_\_\_ ماں نے سوال کیا۔ "كل كوبياه بوگار وه أك كى تواس كے سينے بھى ساتھ موں كے یں کیسے اس کے سینے بورے کروں گا ۔ کہاں سے لادک گا وہ تمام چیزیں " « دستو \_\_\_ تھے کیا ہوگیا بیٹا ۔ تو اتنی بڑی بڑی باتی<del>ں ب</del> سے سونجینے لگاہے۔" مال نے پیارسے اس کے سرپر ہاتھ بچھیرا۔ " مان \_\_\_ تجھے کھے بنہ نہیں ۔ آج دنیا کہاں سے کہاں جبی گئی اورمم --- بس وہی کے وہی رہے ۔ دودھ دو بہنا ، ہل چلا نااور

م بیٹ ، پیٹ کی آگ تو روٹی ہی سی بھتی ہے۔ اتنا تو بھگان نے دیاہے ہم کو ۔ " "بایو برتم سمجھے کیوں نہیں ، صرورت صرف بیٹ کی ہی نہیں ہوتی ۔ رہنے کے ہوتی ہوتی ۔ رہنے کے برق بیت کی ہی نہیں اسٹا کھرچا ہیئے ۔ ارام کے لئے زم بستہ چا ہیئے ۔ رہنے کے لئے بڑا سا گھرچا ہیئے ۔ اپنی اچھا میں بوری کرنے بیسے چا ہیئے ۔ اوہ تو اب تیرے من میں آ شا میں بھی جاگ اتھی ہیں ۔ " اوہ تو اب تیرے من میں آ شا میں بھی جاگ اتھی ہیں ۔ " اوہ تو اب انسان کے من میں ہوتی ہے بایو ۔ میں بھی اس کا پہاری ہوں ۔ بھلا کہ تک اسے لوریاں دے کر سلا تا رہوں "اس کی آنھیں و ٹرٹر بانے لگیں ۔

تو اپنا من میلانہ کر ویتو \_\_\_ توچاہے تو سہر چلاجا۔ کوئی کام دھندہ کرکے اثنا پیسہ جمع کرلے کہ تیری ساری آشائیں پوری ہوجائیں '' اس کے باپ نے اسے نسلی دی۔

" تو رسح كهتاب بيشا. تحورى مى زين ، يربي بائ ، به بعلا اس سے ترى آئ بى كيسے پورى كريں گے۔" ماں كالبجہ ما يومى بي بدل كيا .

نبين ماں \_\_\_ ايسا نهر ، اداس مت مو ، ميں شهر جا كر اتنا كما في گاكه ترى عمر بحرى محت بعل ہوجائے گى . تجھے اتنا آرام دوں گاكه توراج كر ہے كى . با يوكو اتنا كے دوں گاكه دو اپنى جيون بحركى . با يوكو اتنا كے دوں گاكه دو اپنى جيون بحركى . بيت كو بھول جائيں گے . بس تم لوگوں كا آشير داد جائے تھے " اس كا مسر دونوں كے جرنوں ميں جھك گيا ادر دہ شہر چلا آيا .

دونوں کے جراوں میں جھک کیا اور وہ سہرچلا ایا۔
سنہرسس رقشنیوں سے جگمگا ا اونجی اونجی
عارتوں سے مزمین ، لانبی لانبی کشاوہ راستوں سے آراستہ سوامریوں کی
ریل بیل سے بررونق شہراس کے لئے بڑا عجیب سالگ رہاتھا پہتہ نہیں
کیوں وہ پہاں آگر اپنے گاؤں کی خاموش فضاؤں کو بھول گیا تھا فٹ پاتھ

پر کھٹرا کھڑا ٹرافک سکنل کی سرخ ریشنی میں جب ٹرما کے ہو ٹوں کی سرخی اسے باد آئی تو وہ ایک بار اپنے کا وں کے ماحول میں کھو گیا۔

بڑی دیر سے کار کا ہارن بج رہا تھا مسلسل آیک کے بعد ایک ہارن بج رہا تھا مسلسل آیک کے بعد ایک ہارن بجنے لگے نصے ۔ ان آوازوں پر وہ چونک گیا تنب اس نے دبچھا وہ لارول بسول ،اور کاروں کے درمیان بھنسا کھڑا تھا ۔اور ایک کانسٹبل اس کا ہاتھ تھا ۔ ٹیب کے بنڈیر روڈ کراس کروا رہا تھا ۔

سیب بند پر رور و ما در روز و ما در در است بند پر سیاست است است کی سے " کانسٹیل نے غراتے ہوئے کہا ۔

'' میں مرانہیں ہوں صاب . زندہ ہوں !' اس نے لینے گریبا کو درست کرتے ہوئے کہا .

بدصاکے بیروں پر اپناسر حجکادیا گویا آئیبرواد کا طلب گار ہو۔ سارے بھیا ، مبٹو بہاں سے \_\_\_سسکسی نے اس کا شانہ ہلایا اس نے سرامحماکر ویکھا۔

ں ہے بمرا تھا کہ ویکھا ۔ '' انہ رتہ

"ارے تو \_\_\_ وینو ہے نا!" اس مخص نے اس کے

چرے برنظر دالتے ہی پوچھا۔ " بان \_\_\_\_ نان \_\_\_ عن .... بين دينو بون. آپ \_\_\_\_ آپ بدری ناته جی بی نا!" دینو کو یاد آبا. " ہاں میں بدری ناتھ ہی ہوں \_\_\_\_ تو \_\_\_ تو بہاں کیسے حیلا کیا ، اپنے بوڈھے ماں باپ کوچھوٹر کر '' بدری ناتھ نے پوچھا۔ الرويرير كمانے كے لئے \_\_\_\_ سُناہے شہر من كلي كويوں میں ہی روٹی مل جاتی ہے۔ کا وُل میں کیا رکھا ہے بھلا منکی کی روٹی ، چھاچھ دودھ دہی اوربس \_\_\_\_، دینو نے کچھاس انداز سے منھ بناکر کہا گویا اس كے ذائقہ سے بھی اسے نفرت ہو ۔ بدرتي ناتھ قہقبدلكا كرنس بڑے ۔ تو تجھے انخرشہری کمائی کالالی کھینے کری لایا ۔ مھیک ہے ہیں صاحب سے کہدکرتیرے لئے بہیں کام کا انتظام کروا دیتا ہوں ... بدری ناتھ اسے کے کر کنٹر اکٹر کے پاس پہنیے۔ " مسر ۔ یہ میرے ہی کاول کا لڑ کا ہے ۔ محنی ہے ہیں ہلیرس كى صرورت سے اسے كام ير لے سكتے ہيں " و اوکے ۔ اگر تم اسے محنی سمجھتے ہوتو کام مجھادینا ۔ "کنٹراکٹر نے برری ناتھ کو ہدایت دیدی۔ و من دینو \_ یہیں برنچھ کام کرنا ہے ۔ ہر مبفتہ اجرت ملاک کی يوميد ٣٠ رويي كے حساب سے تجھے دیا جائے كا . وہ سامنے دیكھ رہا، نا ایک او نی سی جنان جو ساگریں دکھائی دے رہی ہے " " بس \_\_\_\_\_ مهاتماجی کی اس مورتی کووہاں بھیا نا آ۔

بدری ناتھ نے اسے کام کے بارے ہیں جھایا۔ دیپنونے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے۔

"بدری ناخی بیں آپ کا بڑا ابھاری ہوں ۔ آپ نے مجھ پر بڑی دیا گئی ہے ۔ بیں جی جان سے کام کروں گا۔ یہ میراسو بھا گیہ ہے کہ مجھے یہ بین کاکام کرنے کاموقع ملاسے ۔ آپ بڑے دیا لوہیں بدری ناتھ جی اب میں ماں اور با پو کو دکھا دوں گا کرستہ ہری کمائی کیسی ہوتی ہے "اس کا سینہ فحز سے تن کیا وہ انگلیوں براہی ابترت کا حساب کرنے رکا۔

۱۰ مارچ خواری کا دن ، شام بین ڈھلنے کے قریب آرہا تھا۔ شفق کی سرخی بھیل جنگ تھی ۔ ابھی کنارے سے چندگز کا فاصلہ بھی ٹرالی طئے ذکر پائی تھی کہ ایک سائحہ غطیم ٹوٹ پڑا ۔ ٹرالی کے دائیں جانب وزن کی زیادتی سے مجسمہ تھیسل بڑا ۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹرالی الٹ گئی ، جس ہیں سوار را ا

مجھی حصہ کے دہے تھے۔

سے جسمہ پیشن ہرا ۔ اور اسے ساتھ ہی تری سب ی ، . ں یہ ورسار انجنیرس ، نیکنیشن اور مزدور بھی بانی میں ڈوب گئے ۔ چاروں طرف ہا ہا کار مجے گیا ۔ شام کی مسرخی اندھیرے ہیں ڈوب کئی ۔ سارے شہر میں بہ خبر جنگل کی

س کی طرح بھیل گئی بھٹین ساگر ہر لوگوں کا از دہام تھا ۔ ڈوسنے والوں کے ر ند : داروں کی دھاڑیں مار مارکر رونے کی صدائیں فضا کو وہلارسی تھیں ، عجيب مييت ناك منظرتها وانساني سروك كالمندر جارون طرف يحيلا مواتها و تاریجی اور با با کار بول لگ رماتها جیسے فیامت ایکی مو کوئی سریبیش رماتها كوتى مال نوح رباتها كونى سيته كوبى كررباتها يجيب دلخراش منظرتها . رات بجر بهی عالم ربا ، صبح مویرے بیندلانثیں یانی میں نیرتی د کھائی *دیں* . لاشوں کی نشات كي بعد الخيس ورنه كے حوالے كيا حارباتھا اور جوستناخت نہوںكيں الحس مرده خابه میں رکھوا دیا جارہا تھا۔ بررتی ناتھ کی نگاہی وییوکو ڈھونڈر ہی تھیں سیونکه وه جاننے تھے کہ دینو ہی پہلا آد می تھا جو ٹرالی میں بڑی عقیدت کے ساتھ سوار بہوا تھا اوراپنے دونوں ہاتھ یوں جوڑے تھے گویا بیکہنا جا بتا ہو، بس اب الكيا ديجيئ \_\_\_\_ مكر سيوكاكوني بنه مذجل سكار دو دن اورگذر كي ساگر کے یافی میں خون کی سرخی محصلنے لگی تھی۔ ماحول بڑا بھیا کس تھا۔ تعفّن ادر بداد کی وجهسے و بال تحمیرنا بھی دشوارتھا . رات اور دن لاشوں کی تلاش کا کام جاری تھا۔ اس غوط خوروں کی خدمات حاصل کی کمی تھیں ، ساری کی سادی لاشیں اس قدر سخ ہو یکی تھیں کہ ان کا پہلے ننا بھی شکل تھا بعض لاننیں توالسی بھی تھیں جن کے اعضا مجیلیوں نے کھانے تھے وکومت نے دہولین کے ور ثاکو دسس مزار روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلا*ن کر* دیا غفا. ساراسنسبرماتم كناب تها. ابني ناك پركيرار كھ بدركى ناتھ د تينو كو تلاش كر رہے نتھے ' بيوكڑى ولمائے أسمانی شرٹ بیں ایک كيلا ہوا باتھ انھيں نظراً يا حس برُ مِندى بينُ ' دِنْيَو "كُدوايا بِوانْهَا ، اَكْرچِه جِبْرُو اس قَدْرُ شَخَ تھاکہ سنناخت نامکن سی تھی مگراس نام نے اپنا پند خود دے دیا۔وہ

| دوڑے دوڑنے بڑے صاحب کے پاس بہو کنے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورسے دورے رسی جست پی کی پر دیں اس کے میں اس کے |
| ر دوری لاکی می سے کی اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بور سے ماں باب کو اس کی اطلاع کردوں گا ۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بوڑھے ماں باب کو اس کی اطلاع کر دوں گا۔"<br>" اسے لادارٹ لاشوں کے ساتھ نہ بھیجئے۔" بدکہ کر انھوں نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابنارومال دينو كيمسخ شده چېرے پر دال ديا ادرايك سركارى بيكي دريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ب کے کاوں روانہ ہوئے ۔<br>اس کے کاوں روانہ ہوئے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جیب سے انزکر دینو کے گھرجاتے ہوئے ان کے قدم من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كے ہوگئے۔ وہ طئے كر رہے شخصے كەكس طرح اس بات كى اطلاع اس كے ضعيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ادر بورسے والدین کو دی جائے اسی الجھن میں دہ رما سے الجھ کئے جو کا گرامھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| برْ عن از سے المحلاتی علی ارسی تھی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المام  |
| رام رام صاحب جی انھوں نے راکی آواز برا بنے<br>انھوج ڈرکئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ہا کھ بچوڑ کیے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "آب وینو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ملاتھا آپ سے '' اس نے اپنے آنجل کو انگلی میں بیٹے ہوئے پوچھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " ہا ہے ں ہوسکی ان کی سانس لمبی ہوسکی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 " Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "اس نے کوئی سندیسہ تھیجاہے"وہ کچھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شرمالر کچھ کجا کر بوتی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شراکر کچھ لجا کر بولی ۔<br>* سے بیسہ ہاں مگر مگر<br>تک لکت مدام مکر کئی میں اتباع کے دیکوں ' مرمہ ' رک میں تھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| توكيا الحتى ہے اس كى ۔" بدرتى ناتھ جى بوكھلائے ہوئے كہدرہے تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| روه وه توميرا ميرا اوربجررها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نے شراکر اپناچرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانے ، لیا ، بدری آنے جی اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

قریب بہو کچے۔ "تیرانام رماہے نا! \_\_\_" اس نے اپنے چرے سے ہاتھ وه اکثر تیرے بارے میں بنایاکر تا تھا۔ نیرا نام میں نے بہت بار اُنا ۔ '' اسلی کی خوشی دوبالا ہوگئی۔ ' ''رما سے تو اس کی راہ ویکھ رہی ہے ۔۔۔'' ''رما ۔۔۔ تو اس کی راہ ویکھ رہی ہے ۔۔۔'' اور نہیں تو کیا \_\_\_\_ یہاں آ \_\_\_\_ میرے نزدیک \_\_\_\_ " بدری نانھ نے اسے باس بلایا ۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی ، انھوں نے رہا کے بھرے کا جائزہ لیا . سانو ہے اور تیکھے نقوش والی اس ار کی میں بلاکی جا ذبیت تھی نحصوصًا اس کی انکھیں گویا جگ کے کرتے ہیرے ۔۔۔۔ یا قوتی بیوں پر مروقت ہنسی محیلی رمتی ۔ شفاف بیشانی پر چکتی بوئی بندیا \_\_\_\_ دوسر *ے بی* بل انعوں نے اس کے ماتھے کی بندیا پونچے والی ۔ اب بہ حور مال بھی توڑ وے سے بہی دینو کا سندیس ہے " انتاکہ کروہ نیز تیز قدموں سے آگے بڑھ کئے اور رہا ندی کے مانی مِن ابنا عكس ديكھنے لكى جو ملى بوئى بندياسے برايالگ رياتھا۔ جيسے كسى ودهوا كا بو \_\_\_\_ ايك بيخ فضاي بلندبوني ورختول بربيط برندے گھراکر إدھراُدھر اللے لگے۔ بدری ناتھ دینو کے گھر پہنچ چکے تھے۔

" كانتى رام \_\_\_\_" ان كى أواز جيسے بيٹھ رسى تھى . وركون سے ؟ بورها كاشى رام ابنى كوشى سبكنا \_ جھونبٹری سے باہر نکلا ۔ کمزور نگاہوں سے بغور تلاسش کر کے بہجان لیاکہ یہ بدری ناتھ ہیں ۔ " اده آب بي صاحب جي \_\_" آبي كيے كشك كما ر آج سدا ماکے گھر کوشن آگئے ۔۔۔ " اس نے کھاٹ ڈلیتے ہوئے کہا ہے "ارى او دىينوكى مال .... دىكھ توكون آياہے " اس نے اینی بیو*ی کو* آواز کسکانی ۔ " كون سے \_\_\_\_" بڑھيا بابر نكل آئى . " رام رام صاحب جی ۔ کیسے کریائی ۔" اس نے ہاتھ جوڑ دیئے۔ " دینو \_\_\_\_کهان ہے \_\_\_ " ان کا دل اپنے اس سوال ير زورزور سے وحرك رہاتھا . راکیا بتانیں صاحب جی ۔ وہ تو پیسہ کمانے شہر کیا ہے۔ دوسفتے كذركي كوئى جھٹى جى نہيں آئى - بنہ نہيں كيسا ہے وہ \_\_\_\_\_ كاشى رام كى آواز رندھەر مىتھى ـ " کتناسمجھایا پر مانامہیں \_\_\_\_کہتا تھا سہریں تو گی کوچو ین بھی، کچرے ڈھیریں بھی روٹی ل جاتی ہے ۔" اس کی ماں بلوسے آنسو يونجفتي كههر ريتهيء و ين يس بن توتم لوگوں كوشرك جانے آيا ہوں " بدى ناتھ نے درنے درتے كہ ديا ـ

" سمر كو محلا ... كبول ... ؟ كاشى رام نے يو جها.

" بات یہ ہے کہ \_\_\_\_ رینونے \_\_\_ تم لوگوں کے نام کچھ روپے جمع کر وایا ہے \_\_\_\_ اور وہ \_\_\_\_ وہ بسِ تم ہی کو ماسکتا ہے۔اسے لینے کے لئے تمہارا شہرجا ناحروری ہے۔" ایک من کھڑت کہاتی انھو " دینونے ہمارے نام \_\_\_\_ رویے جع کروایا ہے \_\_! کاشی رام نے حیرت سے سوال کیا۔ ۔ بی سے بورے کردیے گا۔ '' بیں نے کہتی تھی وہ سہر جاکر تمہارے سارے سینے بورے کردھے گا۔ کتنا روبیے ہوگا صاحب جی۔'' اس کی ماں پہلے اپنے بنی سے اور بھیر بدری تھ سے مخاط ، ہوکر کبدر ہی تھی ۔ المرار وبلے اللہ بدری ناتھ کے لیجے یں کیکیا سٹ تھی۔ ، بیچ ہے ں۔ دسس ہجار \_\_\_\_، بوڑھ ماں باپ کی زبان سے بے سا نکلا اور بل بھرکے لئے گویا وہ سکتے میں آگئے بدری ناتھ چند لمحوں تک خابوش رہے۔ پھرانھوں نے سکوت نوڑا۔ " تو جِلے \_\_\_ آپ لوگ \_\_\_ میرے ساتھ سرکاری " بال بالكيول بن السيل كيول جي و ويكوليا ميرا بيا كهنا تها ناكه مين سهرجاكر انناره بييكماؤن كاكرمان رائ كرساكى اوربايو اين ساری بیت بھول جائیں گئے ۔ آخر اس نے اپنی بات اوری کر دکھائی ۔ ۔ " د بیوکی ما*ن خوشی نوشی اٹھ کھڑی ہوئی ۔" بس میں تو ابھی آئی \_\_\_\_" انناکہ کر* وه اندر علی گئی ۔

| ورس ہجاری رقم دینونے بھلااتنی جلدی کیسے کمائی مداوب ہے۔<br>بوڑھے کانٹی رام کے من میں وسوسے جاگئے لگے۔                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " بھلاکیا کام کرناہے وہ" کچھ دیررک کر اس نے                                                                                     |
| پھرکہا۔ "کہیں ایسا قرنہیں کروہ بیسہ بے ایمانی سے جع کر رہا ہے" نانا ایسانہ کہو" بدری ناتھ اس الزام پر                           |
| الور تركزه منع -                                                                                                                |
| " تو پھر بتلئے نا! اننی رقم اسے کیسے ملی " کاشی رام کے من کوچین مرملا۔                                                          |
| " وہ شہرجانے پر معلوم ہوگا"<br>اتناکہکر بدری ناتھ جیب کی طرف بڑھ گئے ۔                                                          |
| وبیسے میرا دبیو اچھا آوہے نا اسکی رام کا دل جا                                                                                  |
| کیوں بو کھل ہورہا تھا۔<br>" اجھا ہی ہوگا۔ دیکھو ہمارے بلانے کے لئے مسرکا ری موٹر بھیجے"<br>سر                                   |
| دبنوکی ماں اپنی بغل میں ایک گھٹری دبائے جلی آئی ۔<br>"ارے تو توبس کھوڑے پر سوار ہوگئی ۔"                                        |
| ٹ تمہیں کیا بتہ دینوکے بالد میری تو آنکھیں<br>ترس گئیں اسے دیکھنے ۔ " متاکے اس طوفان میں بدرتی ناتھ ننکے کی طرح برکیئے          |
| المجعاليها البيل اورجي بحرك وكيمه كالين لاولي و"                                                                                |
| کاشی رام بیپی میں سوار ہوتا ہوا کہ رہاتھا۔ جیب شہر کے راستے چل پڑی ۔<br>چار بجتے بجتے یہ لوگ شہر پہونچ گئے۔ جیب سیر بھے عثمانیہ |

مِیتال پررک کئی ، مینوں اتر پڑے ۔ دینوکی مال کی انتھیں حیرت سے جو لگئی۔ دم اننے بڑے محل میں رہتا ہے دینو \_\_\_\_ دیکھا دینو کے بابو۔ بھگوان کی کیسی لیا ہے " اس کی ماں میتال کی عمارت کو دیکھ کر خوست مو "رام کی لیال رام ہی جانے \_\_\_\_" کانٹی رام بدری ناتھ کے بیچهے چل پڑا۔ وہ سیدھے مارچری ( مردہ خامہ ) بہونچے ۔ لوگوں کی آہ وبکا ، درد انگیزینیخوں سے ماحول ارز رہاتھا۔ ایک بل کے لئے بوڑھے ماں باب گھبراگئے۔ " یہ .... یہ کہاں ہے آئے ہو صاحب جی \_\_\_ كاشى رام نے يوجھا۔ یر بیا مرده مونی می ان کی اواز نیم مرده ہوئی تھی۔ " بر سی مرده ہوئی تھی۔ " مگر آپ ہیں بہاں کیوں لائے ہیں۔ " بورجی مال کے لب کرزنے لگے۔ "تمہارا دیتو \_\_\_\_ یہیں بے گا \_\_ " بردی ناتھ نے بم داغ دیا بورصی مان کے باتھ سے کپرون کی تھٹری چھوٹ گیا اور مندیف باپ کے ہاتھوں سے اس کی لاٹھی ۔ يه \_\_\_\_ بركياكه رسے ہو صاحب \_\_\_\_ " بورھ كاشى رام نے دھاڑا۔

| W / ~ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نہیںنہیںنہیں واسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بورضی ماں کی فلک شکاف چینیں عثما نیہ ہربیتال کے بلند و بالامیناروں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ملکراکرلوٹ آئیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اُ س اس کی لاش کی بہجایان کر لو سرکار تمہیں وسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ردیبے دے دیگی ۔ اس حادثہ میں مرنے والے ہر مزدور کے ورثا کو یہ رقم دی جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رہی ہے۔ " بدری ناتھ نے بوری وضاحت کردی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اللہ میں ہجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کانٹی رام منھ ہی منھ میں بڑبڑایا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| م نہیں کاشی رام ایسی بات نہیں ۔ حادثے ہیں مرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والوں کے رسنتہ داروں کو مرکار کی طرف سے ایکس گریشیا دیاجا تاہے۔ وینو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مجی چونکر ایک حادثے میں گذرچکا ہے۔ اس کے اس کے ماں باب کو برتم امداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کے طور بردی جارہی ہے ۔ بس لاکٹس کی سناخت کراو اور رقم لے او `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ر رہے ۔ اور می اور می اسلامی ا |
| گر گرا رہی تھی ۔<br>سیر کو گرا رہی تھی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ر چپ ہوجا توبہاں دینوکی لاکش لینے آئی ہے _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اری پیگی ده توزنده ہے "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " وَيَنُوكَ بِالِهِ تم سَلَّم يِاكُ بُو مِعْطِ جِلَكَ الْهِ مِعْطِ اللَّهِ مِعْطِ اللَّهِ مِعْطِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دو، میں ایک نظر اپنے دینو کو دیکھ لوں ۔" وہ جیسے خلا میں کچھ دھوندر می گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " نہیں ہمارا دینو سہرآیا ہی نہیں تھا . وہ نو دہیں ہے لینے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كھيتوں بي بل چلار ہاہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " شایداس ا جانک صدمے نے اسے پاگل کر دیا ہے ۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\_\_\_\_ بدری نانخد اپنے کسی ساتھی سے مخاطب تھے۔ و نهبی صاحب \_\_\_\_ بمی پاکل نہیں ہوں ۔ کیا آپ یہ سمجھے ہیں کہ بوڑھے مال بایک و وسس ہجار رو بول کی یہ جادر جیون کا سارا سکھ دے دیکی ۔ نہیں صاحب نہیں \_\_\_\_ میرے بڑھالیے کی لاٹھی دینا کا بازوتھا۔ میرے جیون کا سکھ تو دیبوکی انکھول میں تھا ۔ان روپول میں نہیں ۔۔۔ میں یں آب سے بنتی کرتا ہوں ، آب یہ روپیکسی کو دے کر میرا دینو مجھے والیس كردير رايك بورص باب كى أس كولوادي . \_\_\_\_ اوراكر آب ايسانين کرسکتے تو پھٹ کار ہے ہم پر جو اس کی موت کے نام پر یہ بیسیہ ہم لیں ۔ جل د میوکی ماں '' کاشی رام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ "مكر سي مكر ميرے دينوكو ديكھ تولينے دو مجھے \_\_\_ وه التجاكر رمى تھى ۔ " كبدديا نايس نے \_\_\_\_ ہمارا دينو مرانہيں وہ زندہ ہے۔ بھکوان مذکرے ہم اس کی لاش کو دیجھیں اور پیسید کمائیں ۔ جِل بگلی وہ تو وہیں کھیتوں کی رکھوالی کررہا ہے " وہ اسے کھسیٹتا ہوا ہسپتال سے ماہرکل گیا دوسرے دن سبن ساگر کی سطے آب پر دو بوڑھی لاشیں تیر رہی تھیں ۔ یہ وہ مزدور تونہیں تھے ۔۔۔ بھر بھلا ان کے لئے کون انجس گریشیا دے کا \_\_\_\_ ؟ یوں لگ رہاتھا جیسے ان کی کھلی ہوئی انکھو<sup>ں</sup> یں ایک شکایت تھی ۔ اسمان کو تکتی ہوئی ان کی بے نور اُ تکھیں پوچھ رہی تھیں \_\_\_\_ یه بت چاره گر \_\_\_ بهارا قصور کیاتھا \_\_\_!

ملاش مي سرستو

'ُ ندهبرے بیں کیوں کھڑی ہو، بتی تو جلادو۔'' بوانے کرے بیں پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھ کر کہا۔ ''دل کے اندھیرے بتی جلانے سے دور نہیں ہوتے ہوا۔''

برا کے کہے ہی صدیوں کا دکھ ہو ،آیا ،ایک معصدی سانس ہوا کے لیجے ہی صدیوں کا دکھ ہوا کے لیجوں سے نکل کئی ۔ اور تبھی سے سے ، اندر داخل ہوا ۔

ا بر براکسی مو۔ اُہو نداکسی مو۔

" مخصی بوں ۔ آب کب آئے "، بدآ نے سوال کیا ۔ ۔ میں گیامی کہاں تھا جو آؤں ، کا سنس ! تم نے مراکم میں دیکھا

یں کیا ہی بہاں تھا جو اوں ،' پوتا " شے بسے بھا کہے اداس اداس تھا۔

" شنگید. ایک بات بتاوی تمهاری است جو کا حل کیا ہے

اس نے پوچھا۔ اس نے پوچھا۔

" تمہارے چہرے پر آنے والے کل کے سورج کی کرنیں تلاش " خوب ۔ ا مادس کی دات سے چاندنی ما ملکتے ہو۔ یا در کھو ڈوبتی سٹام ، ڈولتی نیبا ، سٹاخ سے ٹوٹا ہوا بہتہ ، آئٹری پہر کا زرد چاند اور دار کا ملزم جھوٹی تسلیوں۔ زندگی نہیں یا تے " نِڈا نے کہا۔ ' کیکن مجرمجی امیدوقت کا سب سے بڑا سہاراہے'۔ ث يب كے لہج بن عزم كى جھلاتھى ـ

" میں امید دناامیدی ، یاس اور آس کے دورسے گذرجی ہو مجھے کچھی نہیں جا سے۔" نداکالہج لکخ تھا۔

"مگر مجھے جائیے . میں نے بہلے بھی کہاتھا ، آج بھی کہما ہوں اور کل بھی کہوں گا " شکیت اٹھ طفرا ہوا ۔ شکیات ، سے جانے سے

بعد بواحيلي آتي . مر بیٹ کے تک اس غریب کا امتحان لوگے ۔ اس کے انتظار کے راستے میں کیو*ں کا نبٹے بچھا رہی ہ*و۔"

م نہیں بوآ ۔ اب میری زندگی میں رکھا کیا ہے چندلونی میونی سانسیں اوربس بین میں کوسکھ ندرے سکی۔

بن كمي كنني اس بكنني امنگوں أور كنتے ارز وُوں كے كھروند بے كئے بن نے کتنی جاہت کتنے ار مانوں سے ڈوئی بن بھمایا تھا انھوں نے۔

معصوم بجبين مي مان كاسهارا كهوكيا مروي - سنبه الاتوباباك كيفهم بيام ابن محنت اور عزت اورخاندانی وفار کا واسطرد بے کر فرحان کو مبرا تركيب سفر بناديا . ي بسر كي موس مسافر كى طرح با باكا انكارس كر لوط کیا۔ میرا دجو د شهرخوشاں بن گیا جس میں میرا احساس دفن ہو کر ره گیا میری زندگی کی بنیاد ایک ایسے الاو بررکھ دی کی جہال بن قطره قطره میکھلنے لنگی۔ وہ شادی سودا بازی سے کم نتھی۔ اکے دن کی فواکشس با با کا برصفا ہوا قرص مرح آن کی ہے اعتنائی ۔ ان کے والدین کا ظلم کو یا جہیز کا یہ ناگ میرے جسم کے ہر حصے کوٹوس رہاتھا ۔۔۔۔ سیتاکی سیجانی

مریم کی باکیزگی ، زلیخا کی چاہ ، رادھا کی وفا ، میرا کی بھگتی ، لین کا پیار ،
سب کچھ اسی بہیزگی آگ میں جل کر بھسم ہوگیا . کوئی یہ بو چھنے والا نہیں کہ
رفری کے گئ کیا ہیں ۔ سب وھن کے رسیا ہیں ۔ عورت کی وفا کو زر ، حیا کو
زیور ، خدمت کو دولت ، قربانی کو سرما یہ سمجھنے والاکون رہا ۔ نکاح کے چار
نفظوں ، اگنی کے سات بھیول کے تقدس کو کچل دیا گیا ۔ سبح ! کیسے
دکھ اٹھا تے ہیں میں نے ، کتنے ستم سہے ۔ میرے جسم کے دا غدار جھیے
انف طلب کرتے ہیں میں نے ، کتنے ستم سہے ۔ میرے جسم کے دا غدار جھیے
انف طلب کرتے ہیں میں نے ، کتنے ستم سہے ۔ میرے جسم کے دا غدار حمید
گورے گورے حسم پر آبلوں کے گہرے گہرے درخ تھے ۔ جو اکی آنکھیں
رستا ہوا ناسور بن کمیں ۔

ستا ہوا تاسور بن تبیں ۔ ''مجھی سی سمندر کا سکوت کسی گہرے طوفان کا بیش خیمہ ہونا'' ''کبھی سی سمندر کا سکوت کسی گہرے طوفان کا بیش خیمہ ہونا'

ا كلے دن سنكيب نے اسے ويكھتے ہى كہا .

" ار بے آب ہے ہے اور خیالوں کے جھومط سے باہرنکل

آفی۔

ر ایک سوال کروں جواب دوگی ندآ۔ مرکیعے ۔۔۔۔۔''

"خزاں کے بعد بہار ، ہر شب کے بعد سویرا ، ہر آنسو کے بعد مسکان ، ہر دکھ کے بعد مسکان ، ہمیں ہے نا ۔ "

" نہیں ۔ لیکن تم شاید بہ بھول گئے ہوکہ صحاکو خزال یا بہار سے مطلب نہیں ۔ بتھر کے مجسے انسو اور مسکان کے فرق سے عاری ہوتے ہیں کا نٹے کھلنے اور مرجھانے کے خوف سے بے نیاز ہوتے ہیں ہے نا، ندآ نے ایک گھری نگاہ شکیت پر ڈالی . روتم ہار نانہیں جانتی ہو ندا۔

م ہورہ ہیں جو ہو جو ہوں ہوں ہوں ہوری ہے ۔ رو نہیں شکیب میں نے تو زندگی کی اتنی بڑی بازی ہار دی ہے

، یہ سیب بیات کے طاقت نہیں'' کہ اب کسی مقابلے میں حصہ لینے کی طاقت نہیں''

" اہنی ارادے نیز روہواؤں کا رخ بدل دیتے ہیں۔ ادر میں دہی عزم کے تمہارے دردول پر دستک دیتے چلااً رہا ہوں . افرار کے سکتے ڈال کر مجھ غریب کی شکول مجھ دو '' سٹ کیٹ کالہج عاجزانہ

" شکیب اخیرات کی سانسیں دیریا نہیں ہوتی ۔ مانگی موئی نوشیاں دل کو سکون نہیں دے سکتیں ۔ میں تمہارے قابل نہیں ر

رہی ۔ میں ایک کٹی ہوئی بینٹگ ہوں ۔ ایک ایسا اُ بینہ ہوں جس پروقت کی گردجم حیجی ہے ۔ ایک ایسا بیھول ہوں جو نشاخ سے کٹ کر کر جبکا ہے'۔ سے کہ اواز مرتعث ہورہت تھی ۔ ندا کی اواز مرتعث ہورہت تھی ۔

یلینر ندا ۔ مبرے صنم خانے پر بتھ رنہ برساؤ ، تم نہیں جانتیں بیں نے بڑے جتن ، بڑے آرزو دں سے اسے سجار کھا ہے '' شکیت کی

آواز رنده کمی به استان می از این استان استان

" بی تمهیں کچھ نہیں دے سکوں گی شکیت، ظالموں نے ما بنے کا حق بھی مجھے سے جھیں لیا۔ با یا تو صرف طلاق کی نوٹس دیھ کر قید حیا سے آزاد ہو گئے ، اور میں جنم جنم کی سزا جھگنے کے لئے زندہ رہ گئی۔ نہیں سے آزاد ہو گئے ، اور میں جنم جنم کی سزا جھگنے کے لئے زندہ رہ گئی۔ نہیں شکیت میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرسکتی ۔ کبھی نہیں۔ " وہ اٹھ کھڑی ہوگئا ۔ وہ '' برا میرے انتظار کا بسیدانہ کبھی چھلک نہ یا کے گا " وہ

واليس حلاكيا. ا بوا ـ بولو مين كياكرون \_\_\_ وه بواكي كود من گر یری ۔ اس کی سسکیاں نیز ہوگئیں۔ ہوا میں سی کیا کے قابل نہیں من اس کی زندگی برباد نہیں کرسکتی ۔ مجھے بہاں سے لے چلو، میں اس کی نرندگی سے بہت دورجا نا چامتی ہوں ۔ بہاں وہ میرے سایہ کو بھی مذجھو کہاں جا وگی میری کچی ۔ " بوآ بے تاب سی ہوگئی۔ ٔ اس نثیرسے دور بہت دور جہاں نہ مافنی کی یا دیں ہوں گی نه ت به الما امرار الدوه ایک مصبوط اراد سے ساتھ خود کو تبار كربيتى . بواك جمريون بحرب برموت كے سائے لرزنے لگے۔ صبح کی اولین ساعتوں میں جب وہ اپنا اثنا تذ سمیٹے گھرسے تکلنے کوتھی کہت ہے۔ جلاایا ۔ " ایسی بے مردتی تو دشمن بھی نہیں کرتے۔" اس نے ندا کا جائزہ و سنكيب! خدا كے لئے مجھے نملط نسمجھو، ميرا بيفيصلانفيناً ہم سب کے لئے بہتری کا باعث مو کا تم ڈاکٹر ہو ۔ ملک اور قوم کاسر ایر والدبن كى أرزودن كانمر - جاو ان كے خوابوں كو شرمند و تعبر كرد'" وسے شک میں ایک ڈاکٹر ہوں ۔ موت کوزندگی سے بدلنا میرا مقصد ہے اور اسی متھ رکی تکمیل کے لئے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں ۔ ساج کے حب زخم سے تم گھائل ہو ہیں اسی کے لئے مرہم لایا ہوں "

« نیکن میں تو'ایک ایسا در نمی موں جس پر ننهیمول ہی کھلے

ہں ادر مذکوئی بنتے ہی ا گئے ہیں ۔ ایسے در خت کے سایہ میں تمہیں کیسے یناه ملے گی . طلاق کی بدنام مهر میرے نام پر لگ بیکی ہوتم ابینے اجلے دامن کو اس سے واغدار نہ بناؤ ۔ تم ایسنے والدین کی نومشیوں کو میرے لئے یا مال نہیں کرسکتے ۔ بنجانے بھاجبینی کتنی ابھاکنیں ہوں گی جو اس لعنت كاشكار موكر باتو خودكشي كريجي مول كي ، ماكسي كويْ هي كرينت بني ہو گی با می*ھر کسی نه ندہ* لا *کشس کی طرح ..... جی رہی ہوں گی رکن*اانھیں *کونی* الیات کیب مل سکتاہے \_\_\_"

« کیو*ں نہیں ۔*اگر شرافت ، انسانیت اور اخلاقی قدریں باقی ہوں تو ہر گھر میں ایک شکیت صرور پیدا ہوگا ، جو عورت کو بیوی کے ردپ میں قبول کرے گا نہ کہ اسے گھنٹ تھنے سکوں کی تجوری سمجھے گا۔ " یہ شکیب کے با باکی اواز تھی ۔ وہ چونک پڑی ۔ کار سے

اترتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے۔

"مجھے فخرہے کہ میں سکیت کا باب ہوں الطبی تو نود ایک دولت ہے اسے دولت سے کیا تو لا جائے یہ سماج ادراس کے رواج ہمارے اپنے ہا تھو كے بنائے ہوئے ہيں رجاہے توہم اسے كھينكة سكون كاساز دہيں يامعقوم مسكرابه ط كے بيول يا نم سي يول كى زندگى ميں شريك بوكر اسے خوشى اور بيلى راست دو گی میں تم سے تمہیں کو ما ملکے آیا ہوں " شکیب کے بابانے ماتھ پھیلا دیتے اور وہ ان کے فکرموں میں جھک گئی۔ بوآ کی بیشانی پر نوشیوں کے جاند جگر گانے لگے۔ نیا سورج اپنی روسٹن کرنیں مربر سجائے دھیرے دھیرے افق سے نکل رہاتھا. نداکی زندگی کے اندھیرے میں چیکے تھے اور سح اسے تلائش کررہی تھی ۔

## 

کج کرفیو کاسانوال ون تھا ۔ ماحول سوگوار ، مردکیس فاموشس ، گلیال سونی رواستے بیکس ۔ بول لگ، رہاتھا جیسے سی بیوہ کی ا داس مانگ اورننگی کلائیا سنے نقد برکاسٹ کوہ کررہی موں ۔ زبان خاموشی سعے نقد برکاسٹ کوہ کررہی موں ۔

تھی. بربریت سے یہ تانے اپنی فتح پر نازات تھی ۔ فرفہ پرستی کا ناگ ا پناکھن کی بر بربریت کا ناگ ا پناکھن کی بھیلا کے در سے کا منتظر تھا ۔ اخلاقی قدرین دم تورد رہی تھیں خلوص دمجت

کی نبعن تھے کی تھی ۔ ہم آ ہنگی اور باہمی ربط کی مانسیں اکھ رہی تھیں جھٹے ہمنی تہذیب کی شتی نفرنت کے سمندر میں ہچکو لے کھار ہی تھی ۔

بهم معالج هرور تخصے مگر مسیحانهیں . زخموں کا ماوا تو کرسکتے تھے لیکن موت کو زندگی سے مبدل نہیں سکتے تھے ۔ رات اور دن کی تحصکن سے طبیعت مضمحل سی ہوگئی ۔ نیند نے بھی لیے وفائی کرلی تھی ۔ دفت گذار نے کے لئے اخبار ہی ایک ذرایہ تحصا جو قتل ، جا توزنی اور آتمنٹزنی کی سرخیوں سے بھوا پڑا تھا ۔ ابھی ایک فرجھی السنے نہ یائی کہ مجھے بیل وا آگیا ۔

رات کا شاید ایک بجا بهوگا . دقت کااحساس توختم ہی بہوگیا تھا۔ گھڑی کی سوئیال گردش کو کر رہمی تھیں ۔ مگر صبح اور شام جیسے تھم سے سکمی تھے۔ بینچ دیکار آآہ وزاری ، کراہ ۔۔۔۔ بس بہی صدائیں ہم مسن

ر سے تتھے۔ ان اوازوں سے کان اُسٹنا ہونے کے باو جود ول فولاد کا نہ بن سکا تھا۔ میں دوسنے دل لیکن تیز قدموں سے تھیٹر کی طرف بڑھی

یں ڈوسنے دل کیکن تیز قدموں سے تھیٹری طرف بڑھی . اسٹر بچر پر سترہ اٹھارہ سال کی ایک معصوم ارکی ہے ہونش پڑی تھی،

استریجر پر سترہ اکھارہ سال بی ایک معصوم لڑی ہے ہوں پڑی ھی،
جس کے بہلوسے خون بہہ رہا تھا ، اس کے جہرے پر ستبنا کی سچائی اور میریم کی
پاکیزگی کا نور بھیلا ہوا تھا اور بھی بہت سے گھائل کراہ رہے تھے ۔ ایک بل کیلئے
یوں لگا جیسے بمی سی کے بین آگی ہوں ۔ تبھی ایک نوجوان نے بیرے ہاتھ تھام لئے
یوں لگا جیسے بمی سی کے بین \_\_\_ بین \_\_\_ اسے بچا لیجئے ، اسے سی طرح بجائے "
دوری کوشش کریں گے ۔ \_\_\_ خدا پر \_\_\_ خدا پر \_\_\_ نہیں ۔ ہم پوری کوشش کریں گے ۔ \_\_\_ خدا پر \_\_\_ بھلگوان پر \_\_\_ میرا مطلب ہے ہمت سے کام لو "جانے کیوں میں اسے

میملوان پر ۔۔۔۔ میبرامطلب ہے ہمت سے کام ہو۔ جانے بیوں ہیں۔۔ کسی کا واسطہ نہ دے سکی ۔ نہ خدا کا نہ بھگوان کا ۔۔۔۔ کیا بہتہ وہ کون سے ہ ر ماہ ر

یس نے اس کی جانب دیکھا۔ ملتجی نگاہوں میں میلے انسو اس کے

ننفاف دل كاينه دے رہے تھے۔ و اسے کسی طرح بجالو ڈاکٹر ۔" وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا .

" يەتمهارى \_\_\_ " مِن رك كى ـ

م میری بہن ہے ڈاکٹر \_\_\_\_ اس نے بہت کل تمام کہا ،

" اوہ ۔۔۔۔۔ " بین اندر حلی گئی . زخم گہراتھا۔ النکے تو من

دید کیے مکر خون کثرت سے بہہ جانے کی وجہ سے اس کی نبطن دھیمی ہورہی تھی ۔ ہاسٹیل میں گلوکوی اورخون کی بونلوں کا اسٹماک بھی ختم بیو جیکا تھاا ورجو تج تھیں وه اس کے گروپ کی نہیں تھیں یہ میں سونج میں ڈوب گئی ۔ بنگا می حالات ، ایمر منسی کیاکریں اور پیھراس کا بلڈ گروپ ملنائھی دشنوار ہی تھا۔ میں نے حقیقت

سے اس کے بھائی کو ایکاہ کیا .

" نہیں ڈاکٹر ایسامت کہنے کے ویکنے میرا بلانسٹ کیکے ٹاید . . . . . نثاید پیکام آجائے "

اس نے ڈرنے ڈرتے کہدویا. میں اس کے جبرے کی اضطرابی کو

دیچه رہی تھی . خوداس کے ماتھے سے خون بہدرہاتھا ۔ لیکن اپنی بین کے لئے اس کے دل مِن ترطيب كاجذبه ديكه كرجان كيول ميري الكهين نم بون لكني -

" ہاں بیر محصیک ہے۔ اُ وُ تمہارا بلڈ نسٹ کرلیں شاید بیر کام اجائے"

یر کرر کر کس اینے ساتھ ان یک طرف لے جانے انکی تنجی کسی نے اس کا بازو تھام لیا ۔

<sup>ر</sup> نہیں دیبک \_\_\_\_ نوایسانہ*یں کرسکت*ا۔ا ہنے ب<sup>تیمن</sup> کو خون د ے رہاہے " ایک بیڈنجی نے اسے جھنجھوڑ کر کہا ۔

"ما ما \_\_\_\_ جھوڑ دو مجھے ۔ بخمہ خطرے میں ہے مجھےجانے دو

دیپک نے اپنا بازو چھڑاتے ہو ہے کہا .

'' بھول گیا اپنی بہن کی لاسٹن کو چو چھلس کر ان طالموں کے اتباچار کا پرچار کر رہی تھی ۔ اُنج نو اپنی دشمنوں کے لئے اپنی جان جو کھم میں ڈال رہاہے ''

کا پرچار تر تری می ۱۰ و ۱۰ و سوں سے ابی جان و عمیں دار رہا ہے۔ پنڈت جی نے اس کے دوتوں شانے ہلاتے ہوئے کہا ،

ما ما ما سے تم عرف نفرت اور بدنے کے دھویں میں کھرے میں میں میں ایس میں ایس میں ایس میں ایس میں ایس میں میں کھرے

موے مو تمہیں اچھا اور براکچھ میں سوچھائی نہیں دے رہاہے۔ میں تو آث کی چتا میں دہی جینکاری مصونڈ رہا ہوں۔ جو اس ادر شانتی کی جیوتی جلا سکے۔

پین یاران در این این این این این این این این اور این اور او این در ای

کاسہارا بن رہا ہے۔'' '' رین سرین

سسکون دشمن کے است کو است کے مندوں کے گھر اسے کہ است کا بتہ نہیں ہے کہ بیری سنا ہے کہ است کا بتہ نہیں ہے کہ بیری کو آگ لگا دی ، اسے لوط لیا۔ مگر شاید تمہیں اس بات کا بتہ نہیں ہے کہ بیری آشا کی آخری سانس تک رکھنٹا کرنے والا کوئی اور نہیں انٹرف تھا۔ بخہ کا بھائی جس نے چا تو کے کئی وار ایبنے سینے پر لے لئے اور اپنی جان آشا کو موغات بیں دیدی ۔ آشا کو جلا نے والے ، انٹرف کو مار نے والے ، میرے گھر کو لوٹنے والے نامسلمان تھے نہ ہمندو بلکہ یہ وہ ور ندے ہیں جن کا خد ہمنے کا جن کا ایمان فساد ، جن کی پوجا قس ، جن کی عبار ت لوٹ مار ہے ۔ جو چند سکوں کے عوض انسا منیت کو بیچ دینے ہیں ۔

ما ما سیسے بیت ہیں۔ ما ما سیسے۔ ارتھی آشاکی اٹھی ہے توجنازہ انٹرف کا بھی اٹھاہے۔ یہ موت آشا اوراشرف کی تہیں ۔ اہنسا کی موت ہے ، امن کا تتل ہے انٹرف کے احسان کا قرض میرے کا ندھوں برہے ماما ۔ یہی تو وقت ہے کہ میں اسے اداکرسکوں'' دیپکئ اُنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ آپئے ڈاکٹر ماحب ۔۔۔'' اس نے مجھے پکاداً۔ ہیں۔ ہو جانے کہاں کھو گئ تھی۔ اس کی اَداز پر چونک پڑی۔ عجیب اتفاق تھا کہ بلڈ گروپ بالکل دہی نکلا۔ ہیں اس سچائی پر بو کھلاکر رہ گئی۔ اسے لے کر وارڈ ہیں اُگئی ایک بیڈ پر دیپک کو لٹا دیا گیا اور اس کا مرخ خون سفید بوتل ہیں جمع ہونے لگا۔ ہیں سیر پہنے لے کہ مجمد کی طوف بڑھ ہی رہی تھی کہ عین اسی وقت ایک مودی صاحب

" استغفراللہ ۔ یہ کام نہ کیجے ڈاکڑھا حب ۔ان ظالموں نے ہمارے گھرکے چراغ کو تو گل کرہی دیا ۔اب اس معھوم بیکیرکو اس خون سے نا پاک نہ مونے دیجئے"

" رحیم چاچا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ۔ آپ اس وقت وزبا سے کام نہیں ۔ آپ اس وقت وزبا سے کام نہیں ۔ آپ اس وقت وزبا سے کام نہیں کے لیٹے ہوئے ہی کہا۔ اسم کام نہیں کرنے دوں گا۔'' مولوی صاحب نے میرا باتھ تھام لیا ۔

ر کہاں کون اپنا دھرم بھرشٹ کرنا چا ہتا ہے '' بینڈت جی بھی ویپک کے قریب آگئے ۔

مرا محفوظ رکھے تم جیسہ مفسدوں سے " مولوی مما غرائے۔
" بھگوان بچائے تم جیسے راکھشسوں سے " پنڈت جی بی دھارہ " بلیزاسٹاب اٹ ۔ " یمی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ جھڑا لیا " برکیا ہوگیا ہے آب لوگوں کو \_\_\_\_"

باہوکیا ہے آب لولوں لو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک بے بس زندگی اور مون کی کششکش سے دوجار ہے۔ اس کے لئے سرلمہ بھاری ہے اور آپ لوگ مسینال میں بھی مذہب کے نام پر فساد کرنے تبار بوگئے۔ بہال مجھی رخمی ہیں اسبھی کراہ رہے میں ۔ انہیں درد کا در ماں چاعيے ، نوخوں كا مرہم جاسيے - اذبت سے داحت جا مئے ـ انہيں زندگي جَاجِيِّ زُندگي \_\_\_\_\_ انتاكه كرمين اپنے زمن كو نبھانے نگی ـ نجمہ تے جسم میں سوئی بیوست ہوگئی ۔ اور قطرہ قطرہ نون اس کی رگوں میں اُنے لگا " داکٹر صاحبہ میرے لئے برگناہ سے کہ بجمہ کی رکوں میں دیںک كاخون دورٌ ع " مولوى صاحب نے كانوں ير ہاتھ ركھتے ہوك كہا . "اورمیرے لئے یہ فہایاب ہے کہ دیک بجمر کے لئے خون دان كرے." يندت جي مجي بوئ سي دوب كئے ، اب مجھ سے زر باكيا ي روكس كناه اوركس تواب كى بات كررسے بي آب يندت جي " آئے میرے ساتھ \_\_\_" میں نے دونوں کا ہاتھ تھا ما اور سبدھے بلڈ بنک کی طرف بڑھی شیلف کھول دیا۔ ایک ہی قطار میں رکھی خون کی بوتلیں اپنی کیسا نبیت کا احساس التنايك تبله إن يوتلون مين بهرا مواكونسا خون مسلمان كاب ادر ونسا بندوکا ، کونساسکھ کا سے اور کونسا یا رسی کا سمجھابیتے قہاراج کس نون میں پاپ کا رنگ سے اور کس میں تین کا رکونسا آسٹا کا سے اورکونسا بجمہ کا اس موال بر دونون کی نظرین بوتلوں کو نٹو لنے لگیں تاکہ اس فرق کو پالیں۔ نیکن نہ مذہبب کی تلاشش ہوسکی اور نہ رنگ ونسل کی ۔ وہاں توحرف اکیے بی رنگ تھا۔ خون کا سرخ سرخ ۔۔۔۔۔ ایک کمحرکے لئے دونوں کی نگامِي أيك دوسرت سط كواين ، ادر نه حاف كيون جهك كين .

" مگر آج اسی کے نام پرفتسل و خون اور غارت گری کا با زار گرم سے ۔ آپ لوگ ماضی کی روایتوں کے علم بردار ہیں ۔ ماضی نے توہمیں اعلیٰ اقدار عطا کئے ہیں ۔ وہی آپ کی لوئی سے ۔ وہی آپ کا سرمایہ اور وہی آپ کا ترکہ ہے ۔ نگ نسل کہی ورثہ آپ سے سلے گی ۔ میں نسب ہے وہ نشار ہے وہ نشار ہی ورثہ آپ سے سلے گی ۔

مرحتم ہونے والا دور اپنے بیچھے ایسا نشان چھوڑجانا ہے کہ آنے والی نہلی ان نقوشش پر اپنے قدم جالیتی ہیں۔ ڈو بتا ہوا سورج ہمیشہ اجالوں کا پیغیام دے جاتا ہے "

تبھی نرسس نے آکر اطلاع دی کہ بخر ہوئٹ میں آرہی ہے۔

میں دارڈ کی طرف بڑھی ۔ بخمہ کے جہرے پرنی جبی کی چک بھیل رہی تھی یہ اس ناز ، نون سے بیدا ہوئی تھی ہو دیایک کے جسم سے اس کے جسم میں اُرہا تھا۔ جیسے کوئی مرجمایا ہوا بودا بانی کی بھوار سے کھیلنے لگاہو ، بنڈن جی اور مولوی صاحب بھی اندر اُجیکے تھے۔ اس کی پلیٹ سے کہاب لے کرچلتا بنا۔ دہ بس ہونٹ کاٹ کر رہ گئی ۔ جانے
کیوں وہ اسے چھیٹر تا ادر سنا تا اور کھی کھی تو ڈلا بھی دیتا۔ اور جب وہ روشنے
لگئی تو اپنے رومال میں اس کے انسوجذب کرنے کی ناکام کوشنش کرتا۔ گھر کا
کوئی فرد اس کے خلاف آواز نہ اٹھا تا ، صرف وہی تھی جو اس سے بیبزارتھی۔
" افی مجھے میں تھے سے نفرت سی ہوگئی ہے" انٹر کارایک دن اس نے ہو آپ سب اس کے
امی سے کہد دیا ، نہ جانے کیا جا دو تو ناکر دیا ہے اس نے جو آپ سب اس کے
کی گلتے ہیں ۔"
اور ایگ تو ہی ہے جو اس کی دشمن ہے ۔ وہ تو بچوں ہیں بچپ ،
" اور ایگ تو ہی ہے جو اس کی دشمن ہے ۔ وہ تو بچوں ہیں بچپ ،

ادر ایک تو ہی ہے جواسی و حسن ہے ۔ وہ تو بول یں جے، مور ہو بول یں جے، جو اس کی وحسن ہے ۔ وہ تو بول یں جے، جو اس کی خدمت ہوائوں میں جوان اور بوط مور میں تو اس کی زندگی ہے " امی تصیید سے پڑھنے لگیں اور وہ أن کی بات ادھوری چیمور کر جی جاتی گویا اس کی سرفروں سے بہت نکل گئی ہو۔

اس نے سونچاکہ وہ آیا تو تھا ایک کرایہ داری حیثیت سے گر بن بیمھا کھرکا مکین کوئی کام اس کے بنا نہ ہوتا ۔ نہ مسکھ کا نہ دکھ کا ، ہر ایک کے لبوں پر ایک ہی ام ہوتا ۔ قبیح ... قبیح ... میسح ... یہ بیسح نہوا ، ہرتا ہے کی جابی بن گیا ۔ وہ جھنجھ لاجاتی ۔ نہوا ، ہرتا ہے کی جابی بن گیا ۔ وہ جھنجھ لاجاتی ۔

بی ، اے کا مریز لٹ آجیکا تصاروہ فرسٹ ڈویزن میں آئی تھی اس نے اپنی سہیلیوں کو لیج پر مرعوکیا ۔

و راتی ... منبع توانی مدد کے لئے بلالے افی نے پیلاکو کما

اس كاجد العي تمل عيى نه بواكه آواز آئى -

"بندہ خدمت کے لئے حاصر ہے۔" اف يتم پهروارد موكئے " وه غصے سے بولی . المعاف كيجيكا من كونى شيطان نبيل من توبنده بدام مول". بڑے بی شائستہ انداز سے اس نے کہا۔ و شرم نہیں آئی تم کو السی حرکتیں کرتے ہوئے ۔۔۔ ؟ ر تشرم! محترمه يرتو أكب كاسرماير سے بھلااس دولت برہم كسير داكه دالس." '' مسٹر صبح ، ہیں ایسی ہے تکلفی کوچھچھورا بن مجھتی ہوں'' ادرمس رانی ، میں تکلف کو دلوار سمجھا ہوں ی' رد اینے عدود میں رہا کیجیے ی<sup>ں</sup> ° میراحدود اربع آب کے ذہن مبارک سے دل مقدس نک بھیلا عواسے ۔ اس کے سوا میں کہیں اور میمیل ہی نہیں سکتا ' " ایب بہاں سے دفع ہونے کا کیالیں گے ۔۔۔ "اس نے اوجیا " ننا دون ، تو سننتے ،مسکرا میٹوں بن کھلی مونی ایک نگاہ کرم ۔ دیں گی آب ۔" اس نے اس کی انکھوں میں جھانک کر پوجھا ، اور وہ وہال<sup>سے</sup> روضی تم نے کبھی پنچھر کی مورتیں دیکھی ہیں \_\_\_ ، صبح کی اولین ساعتوں میں اس کی آواز آئی . " نهيں جنتے بھيا۔ بنائيے نا \_\_\_" روضی جہک کربولا۔

تو انجاد اس نے روضی کو گود میں اٹھالیا ادر سید تھے اس کے کر<sup>ے</sup>

مِي حِلِوا يا ـ

"رانی تمہیں دولہن بننا اچھالگتا ہے \_\_\_\_"ایک دن اس نے عجیب ساسوال کیا .

" باں ہاں ہاں \_\_\_مگرتمہاری نہیں \_\_\_مگرتمہاری ہیں ...

وہ بی رہ وی ۔
خدا خیرکرے کیا میرے نصیب بگڑے ہی جو ہی ایسی خلطی کردل " وہ دونوں ہا تھوں سے کا آنچھ تیما نے لگا" ہار، کہوہو تو کسی برنصیب کی تلاش کرسکنا ہوں ۔

و سن کریر ، به زحمت أب نه کری تو بهتر ہے۔ " دہ آگے بڑھ گئی . اور پھر عمید کے دوسرے ہی روز ڈاکٹر ریامن کا رہشتہ رانی کیلئے آیا وہ دوٹرا دوٹرا اس کے پاس بہونجا ۔

مرانی پہلے ابنا ہاتھ بتانا ، اس نے اس کی گدار ہتھیلی تھام لی ۔ نے گئی میں ملت سے تنہ

سرخ کل بوٹے منتصیلوں بہ سیجے تنھے ۔ پیچھ مدر نرینا اینا تاکہ دولیا سار کر نہ والامو تو مہندی کا رنگ

دیکھویں نے بتایا تھا تاکہ دولہا بیاد کرنے والا ہوتو مہندی کا رنگ کر ہوگا ، بیچارہ ریاف مفت میں ماراجائے گا۔" یہ کہ کروہ توجیلاگیا امکر راتی خوابوں میں کھو گئی ۔

بھراجانک دہ بہار ہوگئ اسے نمونیا ہوگیا ،اس کا تیمار دار نباہیے. ران بھر جاگنا اور دوا وقت بر دینا ، دونوں ہی کام اس کے حصہ بین آئے جب مار سرار سے جسم میں میں سرار سے کا تھے

وہ ٹھیک ہوگئی تو اس نے دیکھا ، مبیح کی انتخفوں کے صلفے سیاہ ہوگئے تھے۔ وہ تیم نے میری بڑی خدمت کی ، شکرید ۔ '' اس نے نفطوں کا مہارالیا

رو سینکریہ۔۔۔۔۔اکتی چھوٹی سی بات کہی تم نے ۔ اس لفظ کو میرل بس چلے تو نکال بچھینک دوں . ہے جذبات کو تھیس بہونجانے دالاادر صددں کو پوچیے ہی لیا۔ '' جانے کون ہے کہاں سے آیا ، مگر امی کے دل پر حکومت کرتا ریس کر بر ریس نے نہاں سے کہاں ہے۔

سے ۔ سنلسئسی کا وُں میں رہنا ہے گنوار ۔ ایم کام کیا ہے لیے و قوف نے ۔ مجا کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا تا ہے ۔ نکما کہیں کا ۔ کوئی سرکاری ملازمت نہیں ۔ سارے محلے کی خدمت کرتا ہے کوئی سیسار ہوتو وہ تسریک غم ۔ گویا محلے کے سارے کام خوشی ہوتو دہ منتظم ۔ کسی کے ہاں غم ہوتو وہ شریک غم ۔ گویا محلے کے سارے کام اُنی ۔ کے سہ ، ۔ گویا ایک بڑا سوشیل ورکر ہے ۔ "وہ جل کر اس کا تعارف کراتی ۔

اسی کے سپرد ۔ گویا ایک بڑا سوشیل درکرہے ۔ "وہ جل کراس کا تعارف کراتی ۔ "اتن خوبیوں والے انسان سے تم کیوں خفا ہو اس کی سہیلی نے سوال کی ا

مجھے اس سے نفرت ہے منہ علیم کو ادراس کے باتی الفاظ کا لیج کی گھنٹی کی نذر ہوجاتے۔

ماظ کا کچ کی تھنتی تی نذر ہوجا ہے۔ رمضان کی عیرتھی ۔ ایک رات قبل وہ اپنی پہنھیلی پر جہندی سے

رمضان تی عیدهی ۔ ایک رات قبل وہ ایک بھیلی برخمہندی سے گل بوٹے بنار ہے تھی وہ بکا کے نا کہانی کی طرح آگیا ۔

ں پر سے بدہ ہم ان ہم نے سنا ہے کہ لڑکیاں اپنے ہونے والے دولہا کے نام پر مہندی سگاتی ہیں ۔ اور دیجتی ہیں کہ اس کا رنگ کتنا گہرا ہوگا ۔ اگر رنگ گہرا ہوتوسمجھو کہ دولہا بہت بیار کرے گا ادر اگر ملکا ہوتو پھر پیٹائی صزور ہوگی ۔ تمہاری مہندی کا رنگ کیسا ہے ۔"

ر خون جیسا \_\_\_\_، وه کل بوشے بناتی ہوئی کہہ رہی تھی ۔
ر خون جیسا اف انناسرخ جانے کس کا ہوگا ۔
ر نمهارا \_\_\_\_، ده جل کر بولی

" إس كى أنكهس جيكنه أكيس -

سرانی تمہیں دولہن بننا اچھا لگتا ہے ۔۔۔' ایک ون اس نے عجيب ساسوال كيا.

\_مگرتمهاری نہیں \_ سمجھے " " إن إن إن إن

خدا خیرکرے کیا میرے نصیب بگڑے ہں جو ہیں ایسی تملطی كرول " وه دونون باتھوں سے كالتجيتيها نے لگا" بار كبربيونوكسي برنصيب

کی تلاشش کرسکنا ہوں ۔ من منکریه ، به زحمت آب نه کرین تو بهتر ہے۔ " دہ آگے بڑھ گئی . اور پھر عبید کے دوسرے ہی روز ڈاکٹر ریامن کا رہشتہ رانی کیلئے

ایا وہ دوڑا دوڑا اسکے یاس بہونجیا۔ : - ۰، بن ، مرانی پہلے ابنا ہاتھ بتانا ۔ اس نے اس کی گدار ہمھیلی تھام لی ۔

سرخ كل بوشى بتحيلوں يه سجے تھے ۔

دیکھویں نے بتایا تھا تاکہ دولہا پیار کرنے والا ہوتو مہندی کا رنگ گہرا ہوگا بے جارہ ریاض مفت میں مارا جائے گا۔" یہ کہہ کر وہ توجیلاگیا ہ گرراتی خوالون من كھوڭتى -

يهرا جانك ده بيار بوگي اسے نمونيا موكيا ، اس كا تيمار دار نباطبيح. ران بھر جاگنا ادر دوا وقت پر دینا ، دونوں ہی کام اس کے حصہ میں آئے جب وہ تھیک ہوگئی تو اس نے دیکھا ، شبح کی انتھوں کے خلفے سیاہ ہوگئے تھے۔ د " تم نے میری پڑی خدمت کی ، شکرید . " اس نے نفطوں کا سمارالیا شکریہ۔۔۔ اِکتنی جیوٹی سی بات بھی تمنے ۔ اس لفظ کو میرل

بس چلے تو نکال بچھینک دوں . یہ جذبات کو تھییس بہونجانے دالاادرحدد ں کو

ختم کر نے دالالفظ ہے ۔ مس راتی ۔ کوئی اُدمی مفت میں کام نہیں کرتارہم اپنا معاوضہ آپ سے طلب کرلیں گئے " وہ بڑی بے نیاز سے بولا ۔

"کیا لوگے \_\_" رانی نے پوچھا۔
"کبھی تم سے بھی خدمت ہے ایس گے۔ \_\_" وہ بولا
"خدا نہ کرے ۔ اللہ تم کو صحت سے رکھے ۔" رانی نے بڑے ہی

خلاق سے کہا۔

توبہ توبہ کیا گرا لگ رہا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کوئی ساٹھ سالہ خاتون کسی بجیس سالہ نو جوان کو دعائیں دے رہی ہے '' وہ سکریٹ جلا آ ہوا بولا ۔ وہ جل ہی تو گئی ۔

در آگئے نااصلیت پر \_\_\_" در ہم گئے ہی کہاں تھے ۔" پر

« مجھے تہاری یہی باتیں اتھی نہیں لکتیں ۔" ۔

"اورمين ان باتون كے بغير جي بي بہيں سكنا ."

" اور اگریمی نم سے بولنا ہی بند کر دوں تو ۔" " زبان چیب ہوگی تو آنکھیں بولیں گی ۔" و مسکرا کر بولا ۔

رر میں تمہاری انکھوں کو بند کر دوں گی ۔''

« بیں اپنی آنکھیں بند کرکے تمہیں دکھ دینا نہیں چاہنا "

و مجھے اس دن سارے جہاں کاسکھ مل جائے گا۔"

« نهبی اس دن تم *هزور کچ*هنادگی ادر روکر میراسر اپنی گود میں

ر لعنت ہے مجھ پر جومیرے انسو تمہارے لئے یوں برباد ہوں۔

ا تنا کہدکر وہ اٹھ گئی ۔ اور اس کے بیچھے قہقیے بکھر گئے ۔ بهراجانک اس نے آنا بندکردیا ۔ ایک دن دودن نین دن یوں لیگا جیسے مرطرف سکوت ہی سکوت ہو۔ ابی کے مسکراتے جب جب تھے۔ بچوں کی شرار تیں جانے کہاں جلی گئیں۔ بوڑھوں کی کمزور نگامی دروازے . گُـگئی . اوروه توابیبی خوٹ تھی جیسے سب کچھ یالیا ہو . اس نے سکھ کا کہرا سانس لیا ۔ نیکن جانے کیوں پھانس سی اس کے نیبے میں چھینے لگی ۔ قرار میں بے قراری اس کی سمجھ میں نہیں آئی ، ایک عجیب سی بے چینی اس کے سکون کو درہم برہم کررہتی ہی تبھی امی نے گولہ داغ دیا ۔ رد جیسے کو کینسر ہوگیاہے وہ ہاسپیل میں ہے۔ وہ سیدھے ہاسٹیل بہونجی کننا دہلا ہوگیاتھا وہ انکھوں کے علقے سیاه اور مونٹوں بربیٹر بال سی جم کنیں تھیں ۔ اس کو دیکھ کروہ سکرایا ۔

رانی کے رگ ویے میں عجیب سی کسک ہونے لگی۔

'' به کیا ہو گیا ہے تمہیں ۔ وہ بہ شکل نمام پوچھو سکی ۔'' " مجھے کیا ہو گیا میں تو بھلاجنگا ہوں ۔ پیفف تمہیں بلانے کی شرارت تمهى " وەقىقىدلىكائےكے موڈىين تھاكە كھانسى كاشدىدورە برا ـ سر دورى اس كے قریب آئى - روئی سے منھ صاف كيا توسفيدروئي ميں سرخ رنگ کے بچول کھل گئے۔

' ہبہ ''سب کیاہے .اس نے روئی ہاتھوں میں اٹھائی ۔شفق میں ڈوبا اسمان ائنری بہر کا زردجاند ، مرجھائے ہوئے سرخ بھول درختوں سے گرتے ہوئے سو کھے بنتے اس کی نگاہوں کے سامنے بھیل گئے۔ رو بچھلے دو*رمال سے و*ہ اس مرض کا شکار ہے جب کھجی طبیعت

بگرتی ہے توبہاں اڈمٹ ہوجاتا ہے'' ''سٹر بتار ہی تھی اسے باد کیا کہھی کھی وہ اپنے کاوں جانے کا

مسر بلام عاسے باد ہیں۔ ذکر کرتا تھا ہشاید یہی اس کا گاؤں تھا

" ان كے كاوں سے ان كے لئے كوئى آيا " ا مى نے يوچھا .

" گاؤں سے نہیں۔ انھوں نے توکسی کاؤں کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں یہ ایڈرلیس دیا کہ اگر کہمی طبیعت بگر طباک نو اس بندیر اطلاع کرنا۔ سسٹرنے اس کے کیس شیٹ پر تحریر کردہ بندا کے بڑھایا۔ رائی نے بڑھا۔ یہ نواس کے ایٹ گھر کا بند تھا۔

ر میں میں بیٹاتم نے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی'' افی نے اس کا ہاتھ تھا ا

کرکہا۔

م انٹی میں اپنی ذات سے سی کو دکھ دینا نہیں جا ہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے محبت بانٹی ۔ سب سے بیار کیا۔ آج میں خود کو اکیلا نہیں ہمجھتا میں ابسکون سے مرسکول گا ۔ کوئی تو سے جو میرے لئے اُنسو بہائے گا ۔''

ر ہاں میں نے راتی کو بہت دکھ دیا ۔ "وہ اس کی جانب د کمھاہوا کہدرہا تھا۔ اورموم کی شمع دھیرے دھیرے کیکھا ہوا ایک بلحہ گذر کیا ، دونوں ایک دونرے کو دیکھنے رہے ۔ وارڈ میں خامونٹی تھی کمھی کھی مریش کے کراہنے کا ادازاتی بیمرنرس کے قدموں کا چاہ اس کے بعد گہرا سکوت۔

پر رانی چپ کیوں مو ۔" « رانی چپ کیوں مو ۔"

" بتھراد کتے نہیں " کس نے کہا۔ تم نے . ثم نے " میں نے کیا کیا ۔" " ہم نے تقدیر کو کھلونا ممجھا ۔ زندگی کو قبقہ ادراحساس کو مذاق ۔ سبح بتانا کیا تمہارے دل میں مبرے لئے کوئی جذبہ نہیں ۔اگرہے تو بھر یہ دھوکا کیو؟ " رانی میں نے تمہیں دھوکا نہیں دیا ۔ میں جانتا تھا کہ میرا ایک بیار جوا

کے الاؤ میں نم اکیلے ہی نہیں جلے مجھے تھی تحصل دیا " سرانی میں کینسر کا مریض ہوں میری زندگی کا دیا بچھنے والا ہے میری

سرائی میں بینسرکا مریض ہوں میری رندی کا دیا جھے والاہے میری میری رندی کا دیا جھے والاہے میری حیات کی ڈور ٹو شنے والی ہے ۔ اسی لئے میں نے اس دینے کو تمہاری انکھوں میں جلنے نہ دیا ۔ اوراس ڈور کو تمہارے دل سے نہیں باندھا مگریقین جانوجب جب تم رفظہ گئیں میں بجھر کیا ۔ جب جب نم نے نفرت کی میں ٹوٹ گیا ۔ میں نے تصور میں تم رفظہ گئیں میں بجھر کیا ۔ جب جب نم نے نفرت کی میں ٹوٹ گیا ۔ میں نے تصور میں

گھروند ہے سجائے ،خیالوں میں شہنا کیاں بجائیں ،خوابوں میں تہیں دہن بناکر پالکی میں مجھایا مگر حقیقت کہدنہ سکا'' صحیحت نے میں میں جورت کرتھے کی مگر زار میں میں تمہ نہ

مبیح ۔ تم نے حقیقت جھیانے کا تجربہ کیا مگر ناکام رہے ۔ تم نے یہ بہیں سونجاکہ بیار ایک اٹوٹ سچائی ہے ، جو وحرین بن کر دل میں اور نور بن کر ایک اور نور بن کر ایک میں ہے ، جو دحرین میں جھی رہتی ہے ، زندگی میں جذبات اور احساسات کا بڑا وخل ہے تم اسم تھے میں میں جھی رہتی ہے ۔

ہ کون ہیں ہیں ہی ہی ہی ہیں۔ نے ان کو اپنی زندگی سے الگ کر کے خود کو تباہ اور مجھ کو ہر باد کیا۔ نوانس کو اپنی زندگی سے الگ کر کے خود کو تباہ اور مجھ کو ہر باد کیا۔

نہیں رآنی ایسا نکہو نمہیں آباد رکھنے کے لئے ہی تو میں نے پیکھیل بھرتنہ ۔ یہ کتم مہری زید گی ہو

رچایا ہے۔ بیج تویہ ہے کہ تم میری زندگی ہو ۔

" زندگی نہیں ، تم جھوٹ کہتے ہو۔ میں تمہارے گے ایک پیھرسے زیادہ کچھ نہیں تم نے جھوٹی تسلیوں کا ایک ایسا اسٹیا نہ بنایا جہاں کھو کھلے قبقہہ اور بے معنی مسکوام ٹ بیلنے لگی ۔ اور جب حقیقت ، کی مجلی اس اُسٹیبانے پر گر بڑی تو مسکوا ہ ٹ ترب سے ادر قبقیم کسک سے بدل گئے . تم نے مجھے بھر سمجھا اور بہ نہیں جانا ۔ بیتھ کا در دکیسا بونا ہے . ابینے سبنہ پر بہتھ ورے کھا کر دہ دنیا کو تاج محل دبتا ہے ۔ موم کی طرح کیکھال کر اجنسا کی مورت بنتا ہے ادر جب اس کا سینہ بھٹ جاتا ہے تب اس سے جھرنے بہہ نکلتے ہیں " اس کی انھوں کے گونتوں سے تمکیل یانی دھیرے دھیرے بہنے لگا ۔

مرانی Please مجھ معاف کردد، مجھ سے ایک وعدہ کردد." اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔

ن نم مواکس بیات سے نشادی کرلو یا' وہ بے دلی سے مسکرا بڑی ، جیسے کسی جرم کو موت کاحکم سے اگر انٹری نواہنش پوچھی جائے ۔

ی جرم کو حوت کا سم سسانر ایرن بوا بن بو بپی جائے۔ '' تمہیں میری سم میری چاہت کی لاج رکھو ۔ میری پرستش پر داغ

ہیں برگ ہم برگ ہوئی ہمت کا مار کا ایک ہوئی۔ نہ اُنے دو مبری پوجا کے چھول قبول کرلو ی''

"بهت خوب ول میراید . جذبات میرے اصاسات میرے اور اس بیرے اصاسات میرے اور اس پر قبضة تمہارا و یک میرا دھوکے اور زندہ رمونم ، دل میرا دھوکے اور زندہ رمونم ، مسکرا قول میں اور تا بندگی ملے تمہیں تو گویا ایتار ، فربانی اور دفا نم نے تربیدلی و اب اسے بانے کاکسی کو اختیار تہیں جمعیک ہے ، میں تمہاری دفا کی لاج نبھاؤں گی۔ "

اس کے لہجہ بین خود اعتمادی تھی . وہ گھروالیس لوٹ آئی ۔ رات بھر برسات ہوتی رہی ۔ گھرکے باہر پیپل کا درخت جھیگتا رہا ۔ صبح ہوا میں خنکی تھی اور ہر چیز نکھری ستھری ، ہال تہیں کہیں کیچڑ صرور جم گیا تھا۔ صبح جب وہ باہز نکلی تو ابی اسے دیکھتی رہ گئی ۔ سرخ ساٹری اور کلا بیول میں بھری رنگیں جوڑیاں ۔

تکہاں جارہی ہو . امی نے پوچھا ۔ مبیح کے پاس ' وہ بے نیازی سے بولی ۔ \_\_ "مگر بیرس \_ " "امی یه مرنے والازندگی جاہتا ہے تواسے مایوس نہیں کرنا جاہیئے نا" ادرده گھرسے نکل بڑی ۔ ہسینال میں بڑی بھیا نک اداسی بھیلی ہوئی تھی ۔ اکھڑی اکھڑی سانسوں کے درمیان وہ اسی کا نام لے راتھا۔ " میں آگئی ہوں قبیح ۔ اس نے اس کا سراینی گوومیں رکھ لیا ۔ چھن بچھن جھن ۔ آنسو کے فطرے میسے کے گالوں پر گرتے رہے جسے چلتے توسے پر یا نی کے جیستے۔ <sup>و عتبح ا</sup> بحیبی کھولو ۔ دیکھو ۔ **کچھے جی ج**ھرکرد ک**کھو۔ میں نے نمہ**ارا وعث<sup>و</sup> اس نے ایک بل کے لئے انکھیں کھولی ، اور دوسرے ی سمجے اس کا سر د صلک گیا ۔ اس کی کھیلی ہوئی انکھوں میں دید کی حسرت تھی ۔ و داکٹر اور نرسس دوٹر کر اس کے بلنگ کے قریب پہنچے ۔ نب ہی ۔ رانی نے چوڑیوں بھوے ہاتھ قبیمے کے بلنگ پر دے مارے ۔ چھنا چھن کے ساتھ چوريان نوف كربكوكيس .

پرویا کا رست - سر رست کی ایس بلک کرروٹری جیسے ندی میں باقر ''بیتھ مچھوٹ گیا ۔'' وہ بِلک بِلک کرروٹری جیسے ندی میں باقر اگی ہو ۔ اسی کمحے کیسی دھماکے کی اواز نے سب کوچونکا دیا ۔ شایر قریب ہی کیسی چٹان کوبارود لگاکڑ پکڑے ٹریکڑے کیا جارہا ہے۔

## قالم سيحا

رات گہری تاریجی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فلک کی چادر پرکوئی ستارہ ٹنکا ہوا مذتھا، لگنا تھاکسی بیوہ کے ایجل کی طرح وہ بجی اداس ہے۔ رات کی اس د بیرخاموشی کا پردہ بھی کھی کتے کے بھو بکنے کی اداز پرچاک ہوجا تا یا پھر کسی راہ گیر کے قدموں کی چاپ فضا میں ارتعاسش پیدا کردیتی یا پھر کسی ٹرک یا کار کے گذر نے یہ خاموش دھرتی کا سینہ دہل جاتا ۔

سرماکی برفیای را تون بین ا ندهیرے کاراح کچھ زیادہ ہی ہوجاتا به موسم اور ماحول کے انز سے بے خبرانہ کی طرف نظر ما اپنے گھرکی طرف ردان تھا۔ اس کی انتھیں آنے والے کل کے بیسنے ویجھ دہی تھیں جہاں شاینی دولہن بنی اپنے بیا کے گھر وداع ہورہی تھی۔ نتالیتی ۔ اس کے صحوا جیسے جیون میں کھلا ہوا معصوم بیا کے گھر وداع ہورہی تھی۔ نتالیتی ۔ اس کے صحوا جیسے جیون میں کھلا ہوا معصوم کلاب جس کی ہریتی کو سنوار نے ننر مانے اپنانون جگرے دیا تھا۔ اس کے دل کی مختلف راس کی ابنی بجی محصول کی زندگی کا آناتہ . نتالو۔ اس کی ابنی بجی خصول میں نہ ہونے دی ۔ اپنی جوانی کی سولہ بہاروں کا محت اس نے مل کی کمی محمول س نہ ہونے دی ۔ اپنی جوانی کی سولہ بہاروں کا مودا اس نے بڑھا ہے سے کرلیا۔ کتنی جیا ہ ادر کتنی لگن سے اس نے شالو کارشت مودا اس نے بڑھا ہے سے کرلیا۔ کتنی جیا ہ ادر کتنی لگن سے اس نے شالو کارشت طے کیا تھا۔ وہ جیا ہتا تھا کہ ابنی ساری پونجی لٹاکر شالو کو زندگی کی کام خوشیاں طے کیا تھا۔ وہ جیا ہتا تھا کہ ابنی ساری پونجی لٹاکر شالو کو زندگی کی کام خوشیاں

وه ایک شفیق باپ تھا اور ساتھ ہی ایک ایما ندار پولیس آفیسر اُس نے جو کچھ کما یا حرف مین ایمان اور اصولوں کے بل پر ۔ اپنے ضمیر کا اس نے کھی سود انہیں کیا ، یہی وجتھی کہ تنالوکی شادی کے لئے وہ پائی پائی جع کر دہاتھا اپنے کام سے فارغ ہوکر وہ سٹ دی کے لئے خرید وفروخت میں لگ جا کا اور دیر گئے گھر لوشت ، اس کا تھا بھی کون حرف شاکو اور اس کی ایک رسٹتے کی موسی ۔

ام جى رات كالك كى رات كالك كى رائصار دەمفل كردن كاطراف لييشى م پتلون كى جيب ميں بانچ در المع تيز تيبز قديوں سے اُگے بڑھ رہا تھاكد دفعناً اسے

یوں محسوس ہوا جیسے کوئی نوکسیلی چیز اس کی بیٹھ میں چبھد رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی سانسوں کی گرفی کا احساس بھی اس کے قریب جاگنے سگا۔

« کون ہوتم \_\_\_\_" اس نے ہمت سے پوچھا میں میں میں میں اس سے بھیا

'' بہجانانہیں مجھے انسپکٹر میں ارجن ہوں ۔'' طوبل قامت ، کسے ہوکے بدن اور جبکتی ہوئی اُنکھوں و الے شخص نے جواب دیا ۔

برق بروپی ہوں ۔۔۔۔۔۔ شرما کے جہرے پر اطمینان تو مذتھا مکر وہ

حوصله تشكن تھي پذتھا ۔ `

" ماں میں باد ایا ناتم کو میں نے کہاتھا ہم بھر ملیں گئے۔ اس قت میں مجبورتھا اور تم مخت ار میں اکیلاتھا اور تم سپایلیوں کے ساتھ مگر آج میں آزاد ہوں تم اکیلے ہو اور میرے ساتھ میرایہ محافظ ہے۔" اس نے جاتو ہوا

میں کہا دیا . تم کیا چا سنتے ہو ۔۔۔ ؟ نشرانے سوال کیا . " تم کیا دے سکتے ہو مجھے ۔ برحسم جو بھاکان کی دین ہے یا یہ دردی جو سرکار کی وین ہے کچھ تھی نہیں ۔ میں چاہوں تو اس وقت تمہاری زندگی یھین سکتا ہوں ، مگر نہیں ۔۔۔۔ تمہادی زندگی میرے کس کام کی ، میں تمهارى نراب د كميصنا چامتها مول و \_\_\_\_ انسبيكوتم كو دكھانا چامتا ہوں كم آومی زندگی کے نام پرکتنی بار مرتا ہے ۔ اپنی لامش ایبے کا ندھے پراٹھائے كيسے يعزنا ہے.

، مگر ان با تو*ن کا مجھ سے کیا* تعلق \_\_\_\_ اور \_\_\_ اور تم تو قیدمیں نھے نا \_\_\_\_\_سے سے بوچھا، مشرمانے کچھ نوف اور کچھ تعجب سے بوچھا،

" قیب \_\_\_\_\_ وه بنس برا این زندگی سے بڑی قیب كونسى بوسكتى ہے ۔انسپكر جس مي ميرى گھائل روح لمح لمح مسك رہى ہے يرزخم يه گھاد مجيعةم في سكايا \_

"ہاں ہاں تم نے ۔ جانتے ہو اس دات میری ٹڑک کو جب تم نے پیرانعا میں کتنا گوگرایا تھا تمہارے سامنے کتنی منت اور ساجت کی تھی ہیں تہاری ۔ کتنے انسوبہائے تھے ۔ مگر \_\_\_\_مگر تم فولادی کلیجہ رکھتے ہونا

تهيى رحم كيول أكا " ده اتناكب كريمي بوكيا. مع من اینی و او فی انجام و سے رہاتھا ۔ مجھے کسی سے کوئی ذاتی دشمی ہیں

نٹروا نے وہنا حت کی ۔

" بیس طرح تم ا پینے فرص کے بابند موسی بھی اس وقت اپنے کسی فرض کے احساس تلے روندا ہوا تھا۔ اپنی بہن کو وداع کرنے کے لیے مجھے پانچ مزار روپوں کی صرورت تھی اوروہ پلنج ہزاریں اتنی اسانی سے کسی سے نہیں ہے سکتا تھا۔ كون دسے سكتا تھا مجھے اتنى بۈى رقم . جو چيزاكانى سے نہيں مل سكتى استجين کر لباجاتا ہے۔ ابنی بہن کی بارات کو واپس لانے کے لئے مجھے سیھے وہنی رام کے اس فرک کوجیلانے کی حامی بھرنی پڑی جس میں گابخہ بھرا تھا اور جس کے عوض مجھے یا نیخ ہزار روپے ملنے والے تھے۔ میں نے ابنی مترافت ، عزت اور طاقت کا سوداکر نیا ۔ مگر تم نے عین وقت بہنچ کر میری ساری عنت پر بانی بھیرویا میری ساری فوٹ کی ، . . . دولھا منڈ ہے سے اٹھ گیا ۔ اور میری ور نشا نے زندگی سے بجات بالی ۔ ابنے بھائی ور کولھا منڈ ہے سے اٹھ گیا ۔ اور میری ور نشا نے زندگی سے بجات بالی ۔ ابنے بھائی گی ساری فکروں کو اس نے دور کردیا ۔ وہ مہندو ستانی سماج کی ایک غیرت مند بیٹی تھی جسے ابنی عزت اور لاح بیاری تھی نہ کہ ابنی جان جس کا بھائی ایک اسمگر ہو اور جس کی بارات گھرسے دھے جائے ۔ کیا کرتی وہ ، بو سماج کے سارے گناہوں اور جس کی بارات گھرسے دھے جائے ۔ کیا کرتی وہ ، بو سماج کے سارے گناہوں کر اپنے ساتھ جلاکر مٹانے کی کوشنش کی ۔

" بولوانسپکٹر اکیاتم مجھے بمبری خوشیاں لوٹا سکتے ہو۔ میری بہن کی زندگی واپس ولا سکتے ہو۔" ارجن کا لہجہ تیزتھا۔

مد میں اس کی موت کا ذمہ دار نہیں ہور، \_\_\_"

" غلط \_\_\_\_\_" اس کی موت کے نم بھی اتنے ہی ذمہ دار ہو مریک بریک برایت اور سے بن رہت ہی واج

ضنے وہ لٹیرے جن کی مانگ میں پوری نہ کرسکا تھا وہ سماج جس نے رہت ورواج کی آئی او کنی دیوار کھٹری کردی جسے میں یار نہ کرسکار وہ دولت جس کے لئے میں اپنی عزت نیلام بیڑھادی ''

" کی سے برسب کیوں کہ رہے ہو"

" تم سے ۔۔۔ اس کے کتم بھی ایک اولی کے باپ ہوائسبکر اور اس کی مجبوری سے بیسہ پیسہ اس کے کتم بھی ایک اور اس کے بیسہ پیسہ بیسہ جوڑ رہے ہو یہ میں خوب جانتا ہوں ۔ مگر کیا تم اس بات کو بھول کے کہ جہز کا جوڑ رہے ہو یہ میں خوب جانتا ہوں ۔ مگر کیا تم اس بات کو بھول کے کہ جہز کا

یہ ناگ کتنی دیرسے اپنا منع کھو سے کھڑا ہے۔ تم اس بیں اپنی ساری زندگی کی پونچی بھی ڈالو کے نا ۔ اب بی تمہیں وکھانا چاہتا ہوں کہ آدمی مجبور کیوں ہوجا تلہے۔ وکھانا چاہتا ہوں کہ آدمی مجبور کیوں ہوجا تلہے۔

انبیکر اکیاتم میرے ان سسکتے ہوئے کمحوں کا کیلی ہوئی ارزوو کا ، ناکام حسرتوں کا حساب جبکا سکتے ہو۔ میری بہن کی زندگی واپس لاسکتے ہو۔ میری بہن کی زندگی واپس لاسکتے ہو۔ میری بہن کی زندگی واپس لاسکتے ہو۔ میری بہن کی سے ایک ایک پل کا حساب بور گل ۔

" مجھے مارنے سے تمہیں کیا ملے گا ۔۔۔

مِنْ تَمِينِ مارون كَا تَهِينِ الْسِيكُرِّ يَتَهِينِ بْنَادُون كَاكُمُ ا يِنْ مِي

موت پرانسو کیے بہائے جاتے ہیں ۔ "مگر میرے انسور سے تمہیں کیا موگا \_\_\_\_\_\_\_

چین کے گامجھے۔ در تناکی آتاکو شانتی کے گئے۔ جو آگ میرے
سینے میں بھر کہ رہی ہے اسے میں تمہارے آنسوؤں سے بجھاؤں گا میں جانتا
ہوں تم اتنی آسانی سے آنسونہیں بہاؤگے اس کے لئے تمہیں بہت بڑی قیمت
دینی بڑے گی۔ اور وہ تمہاری بیٹی سے بڑھ کرنہیں ۔" ایک کمھے کے لئے ارجن
کی انتھوں میں خو فناک چکے پیدا ہوگئی ۔

"نہیں ارتجن \_\_\_\_تم الیا نہیں کرسکتے۔ شاکو میری زندگی اصل ہے ہے۔

اور ورنشا میری زندگی کی بونجی تحقی \_\_\_ارجَن کے لہجے ہیں فوٹے ہوئے وابوں کا در دسم ف آیا ۔

میری منزامیری معصوم بچی کو نه دو رنتروا کے کہجے میں التجاتھی

" دنیا کا یہی دستورہے انسپکٹر . بیج کوئی ہوتا ہے اور فصل کوئی کا ٹت ہے ۔ " میں ایسے فرض سے مجبور تھا۔

'' اور میں اپنی ضد سے مجبور ہوں ۔ میراو قت بر باد مذکرو مجھے لینے گھرلے حیلو ی' ارتجن نے جھنجھ لاکہا ادر شرما کے بمیر آپ ہمی آپ اٹھ گئے ۔ دروازے پر پہونچ کر اس نے کال مبل بجائی ۔ شاکو نے دروازہ کھولا۔

و آج بھر دیر لگا وی نا ، بتاجی رکتی بار میں نے کہا آپ سے جلد آئیں . مجھے ڈرگتا ہے ، آئیے اندر منھ ہاتھ وھولیں کھانا لاتی ہوں ۔ " ایک می سانس میں وہ کہتی ہوئی اندر جلی گئی ۔ ایک لمجے کے لئے تشرآ اور ارجن کی نظرین ملیں ، ارجن کی آن محھول میں خوفناک چکتھی . اور تشرا کے پہرے پرموت کی زردی ۔ نشراً کے ساتھ وہ بھی اندر چلاآیا ۔

" یہ ۔۔۔۔ یہ کون ہیں پتاجی ۔۔۔۔ ارجن کو دیکھ کر شاکو نے یو چھا۔

ساوسے پرچا۔
"یہ ۔۔۔ یہ بیٹی ۔ اسے تم ابنا بھائی سمجھو۔" شرما کا یہ جملہ ارجن کے لئے اتنا مہلک تا بت ہواکہ وہ ابنی سانس بھی لینا بھول گیا۔ اُس کی پیشانی عرق الود ہوگئی ۔

بیته ی سرت در در ت " آب می طبیعت خراب تو نهیں به پانی میے آوں ، اتنی سردی میں آنا پسینه کیوں آگیا آپ کو . "

پیمدیوں ایا اپ و۔ اورمعصوم شالونے اپنے آنجل سے اس کا ماتھا صاف کیا، اس یہی وہ کمح تھا جب شیطان منھ چھپالیا اور انسان کا چہرہ بے نقاب ہوگیا اسی بی وہ باہر نکل گیا ۔ یں وہ باہر نکل گیا ۔ سارے بہ تو چلے گئے یتا جی " نالو اندھے ہے دور تک اسے

حبانا دېجىتى رىپى

"ادے جانے دوبیٹی ۔ " نثراً نے تخفیے ﷺ کے سے لیجے میں کیا، مگر ایک بھانس ان کے کلیجے میں جیسے جھے گئی .

خوف اور اندیشوں کے ساٹے جب انسان کے اطراف متڈلانے لگتے ہیں تو اسے سی بل جین نہیں مل سکتا ۔ نتر ماکو بھی لگ رہا تھا جیسے کوئی تلوار اس کے سریر نسٹک دہی ہے ۔ کوئی اگ اس کے دل میں بھٹاک رہی ہے ۔ کوئی شیشداس کے کیجے کو کاٹ رہاہے.

" اسی امروز و فردا میں شا دی کا دن قریب آگیا . نشادی کے دعوت نا لے رجب نثر ما گھرلوٹے تو وینا نا تھ کا تھیںجا ہوا خط ان کے ٹیبل پرر کھا ہوا پایاگیا . جلدی سے انحوں نے لغافہ جاک کیا جس می تخریر تھا کہ جب تک بیاں بزار روبون كا انتظام نه بوگا. وه بارات كرنبين اسكتي" اس ايانك اور غیرمتوقع بات نے نُشَرِماً کو د ہلا دیا . وہ کا نیب گئے ۔ نُٹاکو کامعصوم چہرہ ان کے رہنے أكيا قبل اس كے كدوه تيوراكر كريرنے . شاتونے انھيس تھام ليا ـ " پتاجی \_\_\_\_ یا ہوگیا آپ کو ۔ "

'' شاکو ……. میرن بیٹی . اب میں کیا کروں'' ان کے لیوں پر بے جان سے جملے مجل گئے ۔

تبھی کسی نے کال بیل بجائی . شاکونے شرماکو تکیے کے سہارے بنمها یا اور دروازه کھول دیا۔ ارتجن اس کے سامنے تھا۔

لا بھیا . . . . بھیا آپ اچھے سمتے براگئے . دیکھتے بناجی کاکیا حال بو آیا ۔ گھریں کوئی بھی نہیں . شالونے گھیرائے ہوئے انداز میں کہا۔ '' کیا بات ہے مترا جی ۔ '' ارتجن کو دیکھ نتر ماکو جیسے سکتہ سا ہوگیا

انہیں اپنی زندگی کی نیا ڈولتی دکھائی ویسے لگی ۔ .. ..م کیوں آئے ہو۔ \_\_\_ نکل جاُدیہاں سے۔ ين . . . . . ين پوليس كوفون كرلون كا . جِلهِ جا وُ.... عِلِهِ جاوُيهِ السَّهِ " شرا کے لیجے میں کیکیا ہٹتھی۔ ضرور فون كرلينا . ببهلے مجھے بات كرلينے دو - دينا ناتھ كا خطآيا تها نا! ين جانتا مول . رد میم میر کیوں بریشان ہو۔ سنو! تمہاری بیٹی ہے اور میری ر انیل اندر او سے " ایک نوجوان اس کے بلانے پر اندر رد یدانیل ہے . گورنمنٹ کالج میں لکچرر ہے ۔ اس کی کوئی مانگ بر ده صرف بینی چا متنا ہے۔ شالو کے لئے اس سے بہرکوئی رشتہ نہیں۔" ار جن کے اس غیر شوقع جواب سے منٹر ماحیران روگیا۔ و لیکن میں تمہیں جاتا ہی نہیں \_\_\_ بح مشرط کے لب ملے۔ یں اپنے بارے بیں آپ کوخود نتائے دبتا ہوں میں وہی تحص ہوں میں اپنے بارے بیں آپ کوخود نتائے دبتا ہوں میں وہی تحص ہوں جيه مندپ سے اٹھا يا گياتھا۔ جيد دولت كے زاز و ميں تولا گياتھا۔ وہ ارجن بھیا کی ہی بہن تھی۔ ۔۔۔۔۔ جس کی موت کا میں ذمہ دار ہوں ۔ ندمیں ابینے بتا کے کہنے سے منڈب سے اٹھتا ، نہ بارات لومتی اور نہ وہ

رے ورٹ کی موت کے بعد میں تے اپنا گھر چھوڑ دیا ۔ مجھے سماج کے اینی حان دیتی -ان اصولوں سے ، ان روابوں سے نفرت ہوگئی ۔

میں خود کو بہت نیچا محسوں کرنے لگا میں اپنی نظر میں گرجیکا تھا۔ اینے بایک

برا نشیعت کرنے میرے یاس کچھ مذرا ، تب میں ارجی بھیا کے یاس وابس

ارحن \_\_\_\_ انحركون سے ؟

قاتل يامسحا، ؟

انی کی باتوں سے شرکا کے ڈو بتے دل کوتسلی ہوگئی۔ اور وہ

لوم اور انحوں نے مجھے راہ دکھائی "

ارجن کے بادیے میں سونجتے رہیے۔

## وقد سفريادايا...

خوسنبوکا تیز جھونکا اسلم نواب کے کرے کی فضا کومعطرکرگیا۔ وہ گھری نیندسے چونک بڑے ۔ ہوکے بیروں پر پڑی کے اف پرے ڈالی اوراٹھ کھرتے ہوئے گئینے کے روبر و کھڑے ہوکر انھوں نے برش لیا اور اپنے سفید بالوں میں بچھرنے لگے تھی ، یوں لگا جیسے کوئی سرکوشی کر رہا ہو۔

سبب کہمی آیئد دیکھنے کا تو محسوس کریں کہ دوا تھیں آپ کا سدقہ
ا تار رہی ہیں ۔" اضول نے فوراً ہی ہیں چھے مٹر کر دیکھا دہاں کوئی نہ تھا ، بس ایک
خوشبوتھی جو ففنا کومعطر کر تکی وہ اپنے کمرسے کے دروازے سے با ہز کل گئے ۔
صحن کے ایک کونے ہیں جنب کی کامنڈوا اواس اواس سا کھڑا تھا
مگر جس کے دامن ہیں مینکروں اجلے اجلے خوسنبودار پھول تھے ۔ انھوں نے محول
کے مطابق بچھولوں کی ٹوکری اکھا کی اور بچھول چننے لگے اس کے ساتھ ہی ماضی
کے بند کوار کھول گئے اور یا دیں دھیرے دعیرے ذہین کے افق پرستاروں کی طوح

" بہ فرح ہے۔ ہاشتہ نواب کی پوتی گردش دوراں کا شکار ہوکر ہاری بِناہ بِن اَگئی ۔ اب بیریہیں رہے گی ۔" ایک خوشنگوار قبیح کوامی نے انھیں بنایا۔ ایک مانولا مجسمہان کے روبرو تھا۔

" طحصیک ہے! اور وہ اسے نظرا نداز کرتے ہوئے نکل گئے، جیسے وہ کوئی باسکل می غیراہم شیئے ہو۔ حالانکہ فرج کو اس بات کا دعویٰ تھا کر کاننات اس کی ملکوتی مسکرا ہٹ برساکت ہوسکتی ہے مگر یہ .... یہ توخیر .... وہ بے دلی سے مسکرا کرجیب ہوگئی جیسے سویخ رہی ہو دیکھیں ہم بھی لوہا کب تک شکل نہیں برلتا ۔

بھراستم میاں نے موسی کیا گھریں نقردی گھنٹیوں کی اُواز اُنے الکی تھی ۔ پوڑیوں کے فارت میں اُنگریں نقردی گھنٹیوں کی اُواز اُنے لگی تھی ۔ ویرانوں میں کول کو کنے لگی زمین پر یا زیب کی جھنگ گو بختے لگی ۔ فضا میں خوشبوئیں بجھرنے لگی ۔ فضا میں خوشبوئیں بجھرنے لگی ۔ واتوں میں چاندانگن میں از اُنے لگا ۔ ان کے کرے کی سرچیز قریبنے سے سجی رہتی ۔ کھانے کے لئے نئے نئے لواز مات ٹیبل پر لگ جانے اور شام کے دھند لکول میں جنسیلی کے منڈوے سے ایک سرلی اُواز کا نوں میں دی کھی لئے تھی۔ ایک سرلی اُواز کا نوں میں دی کھی لئے تھی۔

ایک شام ر بیٹ ہاتھ میں گئے وہ مینس کھیل کر وابس ہورہے تھے کہ صحن کی سیر طیب بنام ر بیٹ ہاتھ میں گئے وہ مینس کھیل کر وابس ہورہے تھے کے سے موتی ۔ فدا جانے وہ وانستہ تھی یا نا دانستہ یجھولوں کی ٹوکری میں بے شمار بھول کئے وہ اسی جانب اُر ہتھی ۔ فعنا انعوں نے محسوس کیا کہ ان کے بیروں کو نہایت ہی ملائم سے جھونے لگی ہو۔ قبل اس کے کہ وہ سنجھلنے فرج ان کی باہوں میں جھول گئی ۔ اور جبنب بی کے سادے بھول اس کے کہ وہ سنجھلنے فرج ان کی باہوں میں جھول گئی ۔ اور جبنب بی کے سادے بھول اسلم میاں کے قدموں میں سے اس کا سرابنی گودمیں رکھ لیا ۔ اس کی نبھن تیز جل سیر طھیوں برہی بیٹھ کر انحقوں نے اس کا سرابنی گودمیں رکھ لیا ۔ اس کی نبھن تیز جل رہی تھوں نے دھیرے وجیرے اس کا سرسہلایا ، چندی کمحوں بعد اس نے رہی تھوں نبون بعد اس نے دھیرے وجیرے اس کا سرسہلایا ، چندی کمحوں بعد اس نے

ا نکھیں کھول دیں ۔

"كيا بات ہے فرح ۔"

"جى كِچ نہيں ۔ يونہی حيكر سالاً كيا تھا۔" اس كى نظري اسكم ميال

كى مخور نگايون سط بحراكر يېڭ كېيى .

' ابناخیال رکھا کرو'' انھوں نے بڑی متانت سے کہا اور انھو کھڑ'

" ایک منٹ کے لئے رکئے ۔ مجھے انھیں جین لیننے دیجئے ۔" اور دہ جھک کراسلم میال کے بیروں پر گرے بھول چنے لگی ۔ گویا ان کی محبت سمینے

اس روز ننا مُدکیه نذرونیار تمعی . اسسلم میال سیاه شیروانی می لی<sup>ون</sup> یونانی دیوتاؤں کامجسمه لگ رہے تھے ۔ مہمانوں کی اَمدورفت تھی اوروہ ان کا استقیا كرربے تھے ۔ دفعتاً زنان فانے سے شوراٹھاكد فرح بے ہوش ہوگئ ہے ۔ اسلم میا بھی اندر بہونچے ۔ دالان کے بیچوں بیچ وہ پڑی تھی ۔ لوگ گیوے ہوئے تھے ، کوئی یانی کے جھینے مارر ہاتھا ،کوئی انجل کی ہوا دے رہاتھا ادرکوئی خوشبوسونگھارہاتھا اسلم میان قریب بیمونیجه اس کاسراین گودمین دکھا اور نبطن دکھی بیمود معیرے وعیر اس کا سرسہ لاتے ہوئے بہارا ۔ بیندہی کمحق بی اس نے اپنی انکھیں کھول دیں ۔ نیم خوابی کے عالم میں اس نے ان انکھوں کو دیکھا جس میں زندگی رقسان تھی۔

"كيابات ہے فركت 4"

و بی میدندی ایک کودی سرر کھنے جی جاما تو میں نے قبل اس کے کروہ کچھ اور کتنی انھوں نے اس کا سراینی گودسے مٹمادیا اور بیشانی پر ساوس لنے بارنکل کئے ۔اس شام انھوں نے امی سے کہددیا . " ابى إ فرح كوسجها ديجة روه ايين حدودين رباكرس، پناه دين کا مطلب برنہیں کہ دہ مکین بننے کا دعویٰ کرے ۔آپ جانتی ہیں بیں ایسی وکتیں پیند

'' وہ الھڑ ہے منوخی اور شرارت اس کی فطرت کا حصہ ہے ۔ سہے بنس بول كرى تعده اينه دكه تعملالتي سيم " افي نے تاكيد كى ـ

" چلسے دہ سارے زمانے سے نئس بول لے مگر میرے اصولوں کے غلاف جانے کی کوشش ذکرے۔ " وہ کرسی سے اُ تھ کر با بر جلے گئے

پر دے کی اوٹ میں کھڑی فرج سب کچھ سنتی رہی ۔ دل میں کرب المحقا مگر اب ہمیشہ کی طوح مسکراتے رہے ۔ ہاں اتنا حزور مواکہ اس بار اُ تھوں ہیں

وءامک دن چو فیے کے پاس دررہ مرم تھی اس کے کا نوں میں

و الرکی براما دھن ہوتی ہے افی ۔" مم پر بہت بڑی ذمرداری ہے یں نے فرج کے رہشتے کے لئے کہد دیا ہے بات بیکی ہوجائے تو اسی ماہ اس کے ہاتھ بیلے کردیجئے '' یہ اسلم میاں ہی تو تھے جو عزب پر مزب رگائے جارہے تھے دہ جانتی تھی کہ اسلم میاں آینے اصولوں کے بہت یا بندیں۔ اپنی امی کے سوا محسى دوسرى عورت كے بارے من وہ سوئے بھى تہيں سكتے تھے ۔ رشتے ناطے كى بہنیں تھیں مگران سے بات کرنا تو کجا ان کا سایہ علی فودیر نہیں نے دیتے مگروہ به کیا کرے دل . . . . . یم مجت دل کیوں دیوانہ ہوا جارہا تھا .وہ ایسے جامد کے لئے اپنا ہاتھ بھیلانے لگی جو اس کے اپنی میں آئی نہیں سکتا تھا۔

ساری دنیا کو چاند فی مخشنے والا چامد ساس کے دامن میں کیے

سے گر میدود ہوجاتا ۔ وہ اپنے خیالات سے اس وقت جونکی جب سارا دورہ جل کر ہو آت نگی ہے ۔ جل کر ہو آت نگی ہے ۔

بہ روات کی کا میں میں دورہ کا کلاس لئے ہونچی تو اسی سنام جب وہ ان کے کمرے میں دورہ کا کلاس لئے ہونچی تو کسی ناول کی ورق کردانی میں محروف تھے. اس کے اسنے کا انھیں احساس ہی نہیں ہوا ۔ پھراچا نک جلنے کیا ہوگیا وہ پڑگاکر ان کے بیرون کریڈی ۔ اسلم میاں نے گھراکر کتاب پھینک دی ۔ مالا معددہ فرش پر پھیل گیا تھا۔ اس کئے ماتھ اور رخسار پر بسینے کی بوندیں موتیوں تی طرح جگم کار ہی تھیں ۔ انھول نے اس کا سربہلا دیا ، کھے دیر بعد اس کی انکھیں کھل کئیں ۔

" میں سمجھ نہیں سکا کہ تم جان بوجھ کرایسی ترکت کرتی ہویا بھرداتھی تہیں کوئی مرض ہے۔"

اسلم میاں نے پوچھ لیا۔ اس نے نیم خواب نگا ہوں سے دیکھ کرکہا " ہم نے پالا مدتوں پہلو میں ہم کچھ مھی نہیں " نم نے دیکھااک نظراور دل تمہارا ہوگیا۔" لم میاں کی پیشانی شکن اکو دہوگئ ۔

> دتم كہناكيا جاہتى مو \_\_\_\_ ؟ " " تجھ سے ملے مذتھے توكوئى ارزوندتھى د كيھا تجھے تو ترك طلب كار موكمے "

وه بدستورمسکراکرکبررهیخی.

میامطلب \_\_\_! تهبین نگاہوں کی جستجو ہو تمہیں خیالوں کا مدعا ہو

تمهین میرے واسطے صنم ہو تمهين ميرت واسطح خدا بر میری برستش کی لاج رکھ لو

میری عبادت تبول کر نو . .

﴿ بَكُواسٍ ، والهيات بِكِيا ہوگيا تمہيں فرج برجانتی ہوتم كس ہے بات کررہی ہو۔ تمہاری نا دان حرکتوں سے میں تنگ آگیا ہوں. مجھے اپنی اُنا اور و فار سے زیادہ دنیامیں کوئی چیز عربیز نہیں ۔ محبت کی بے بودہ باتیں یا گلوں کے دماغ کی اختراع میں میں نے تمہیں سہارا دیا ہے قسمت کی نکیر نہیں نیائی میں ہ<sup>ف</sup> تم سے مدردی کرسکتا ہوں ۔ اس کے آگے جانے کی کوشش مت کرو "

وہ بے صرحیتنجو لائے ہوئے اندازیں کہدر سے تھے وہ سمٹی سمٹی کی پریننان مال بو*ں کھڑی تھی جیسے سی نے بھرے بازار ہیں* اس کی عزت نیلام کررہی " مجھے \_\_\_\_ محصاف نیجے کا ،شایدیں ابنی حیثیت بھول

مریخی " به مشکل تمام وه انتأکه مکی اور کرب ئے اس کی انکھوں میں نمی سے نیرنے لى مى مى مىكى مىكرابى برستور بونسو برقام رى ـ

بھراچانک وہ جب جب ہے ہوگئی ۔اس کی اداس اُنکھیں ہمننہ سرخ رہنے لگیں ۔ اِں ملکوتی مسکراہٹ بدستور قائم رہی شائداس لیے کہجی تواس کے غم كاندازه بي منبي بوسكا.

اسی دوران اس کا مرشنه هے کر دیا گیا وہ اقرار اور انسکار دونوں ہی تفظوں سے نامنسنا اپنی زندگی کی ناد محصیتی رہی بھراس کی منگنی کادن جی گیا اسلم میان مرجذبے سے بے نیاز کام میں معروف تھے۔۔ ذرح جهلل لباس ميں سنح مج سادنا مجسمه لگ رئي تھي۔ نەمسىكھ نه دكھ . نه نوشي

منغم ، کوئی بھی احساس اس کے وجود سے لیٹا ہوا نہ تھا۔بس ایک فامونتی تی جیفتی چلاتی خاموشی ، اداس اور گھمبیرخاموشی ،سسکتی اور دم آوٹرتی خاموشی ، کراس خاموشی مِن كَتِيزِ الفاظ بنهال تصفي ، كَتِيزَ جُبِلِي يُوسنُبِيدِه تَصفي كُنَّىٰ بِا تِينِ مَمَّىٰ بِو بَي تَصينِ ان كا مان والاكوئي نرتها وفرح كلفل رئى تطى جيب كوني كو ندهى بوني ملى ياني مِن رو گھل گھل کراپی ہمتی کومٹا ڈالتی ہے۔ سٹکوہ شکایت گلہ برسب توان کیلئے ہے جو دل کے کسی ڈورسے بندھے رہتے ہیں اور پہاں تو بس ایک نفظ ہمدردی ادرسهارے کا تھا تو بچھر کھلا وہ ان احسانوں کے آگے ادرطلب بھی کیا کرسکتی تھی منگی کی رسم کے کچھ ہی لمحے بعد شورا تھا کہ فرح بے ہوش ہوگئے ہے ۔ اسلم میاں کو جانے کیوں اس بارطین اگیا ۔ وہ بہت دیر بعد اندر بہونچے ۔سانو تحسيے کی شفاف بیشانی بسینے کی بوندوں سے جنگ مگ کررمی تھی ۔ کالوں رحیے کی ترى يا فشان ا ن كاهندقدا تارر اي تحقيق السلم ميان قريب بيونيجه - نا كوادي عم انرات ان کے چہرے سے عیاں تھے بادل افوان اے ہا تھوں پر اٹھاکرا پنے كريم بي لے كئے اور بانگ ير الماكر و معيرے ديھيرے اس كا سرسم لا نا شروع كيا . بر کمیان دهیرے وهیرے چینگئے لگیں بلکوں میں جنب من ہوئی تو پہلا دھاکہ اوں ہوا۔ ا بضا درامد کرلیتی مو ، مجھے بلانے کے لئے اسے کھٹیا طریقے کی کیا عردرت تعی معفل مین تماشا بن كرخود كور موا ادر محصه بدنام كرنے براماده مور جس عزت دناموس کی با سداری میرے گئے جان سے بھی عزیز ہوتم اسی کو سر بازار دار بریرهاری بوت

ان کی ٹری ٹری جمیق نظریں شعلہ او بن گیس ۔ وہ ان مح لمپیٹ

یں جھلنے لگی۔ " مجھے غلط منہ سمجھئے میں سے مج اپنے ہوئٹ میں تنہیں تھی ۔اعتبار

كي ميرى قسم .... " اس في حناني الله سرير ركديا . "كبال كهوجات من تمهار بيوت يتماين زندكي كو كهلونا اورميري

عزت کو مذاق معجمتی ہو۔ تمہاری ان نا دان حرکتوں سے بین تنگ اکبا ہوں ۔ اپنی نہیں

توكم ازكم ميرى عزت كانعيال تمهيل ركهنا چاسية ... اورا تناكه كروه كري سے

اسی امروز و فردا میں شادی کا دن جی آگیا اس کے لئے راتیں امادی

كى اور دن صحواول كى تىتى دھوب بن كئے ، نكاح كى رسم كے بعد الجاب وقبول كيلئے جب اسلم میاں اندر ہونچے تو فرح نے تھیلملا نے گھوٹگھٹ کی اوٹ سے انھیں

د بچھا اور پیمراس کی آنکھیں بھیگتے بعیگتے بند سی ہونے لگیں سرخ کیڑوں کی سی المحرى جيد دسلككى .

" ارے بہ تو ہے ہوش ہوگئی ۔" کھی نے کہا اور دہ اس کے قریب کئے بناہی باہر لوٹ گئے ۔ ایک مکھنٹہ گذرگیا مگروہ ہوش میں را کیائی، تب مجبوراً وہ داکٹر کے ہمراہ اندر بہونیے ، جانے کیوں اس بار اندلینوں نے انعیب

كمير ليا رواكرن جيك اب كيا اوربامرا كيا .

"کوئی خاص بات ڈاکٹر\_\_\_، اسلم میاں نے رُ کے رُکے ليح مي لوجھا۔

و انہیں یہ مرض کب سے ۔ " واکٹرنے سوال کیا .

و کیا اس سے قبل بھی انھیں ایسی بے ہوشی کا دورہ بڑا تھا۔ دوسرا

سوال ہوا م جي .... جي ٻان " اسلم ميان کي بيشاني عرق الورتهي.

" اس وقت ان کی حالت بہت سیریس ہے ۔ آپ کو کسے نبایا

نہیں کہ یددل کی مریض ہیں۔ اور ایسے مریضوں کے لئے شادی خطرہ ثابت ہوگئی ہے اس وقت ان كا بار ف سكنگ يوزيشن مي ہے" واكثر نے تفسيل سمجهانی . اسلم میال کی ا ناِ ان کا و قار ان کی عزت سجیکو لیے کھاتی کشتی کی طرح لوفان مي د وبنے ابھرنے لکی ۔

" اب كيا بوگا \_\_\_\_ ؛ اسلميان برشكل كهسكے -" خدا رحم كرم يبوش أمجى جائے كا توزياده دير نبيس رسے كا-" و الرجلاكيا سفسهنائيان روروكريب بوكين ميولون كے انبار اداس موگف روشنیوں کی جگمگا ہٹ مرحم ہوگئی ۔ یہ کیسا وقت سفرتھا ۔ یہسی وواعی تھی۔ یہ سليسي محفاتي اسلم ميال نے ليكلخت أكے برمدكر اس كا سرايي كود ميں ركھ ليا. و فرح ، انتحميل كمولور مجھ ديكھو . . . . ين . . . . ين مجھے تم نے دیوتا مانا ۔ میں نے آج تمہاری پوجا کے سارے پھول جن لیتے ،تمہاری

وفانے جذبہ ہے ، سے مجھے استاکردیا میں بھی تم سے بیار کرتا ہوں تم میری مو، فرح - عرف میری "

وه د بوانه دار کهه رسے تھے۔ ادر ساری محفل ششدرتھی۔ کوئی بھوٹی سانسوں کو بچی کرکے اس نے استعمال کھولیں۔

" زہے نصیب ، آب نے میری عیادت قبول کر لی " اوراس کا سرايك جانب دهلك كيار اسلم ميال بينح الحقه -

" "نہیں ذرح تم نہیں مرکحتیں۔ تم میری ہو صرف میری ۔ صرف میرگ

مكر لمأترقنس سعأزاد بوجياتها

فرح كس منزل كى منافرتعى - اس كاوت - بمفركتنا در د ناك لور ردیت ناک بخصاء اسے کوئی مجھلانہ سکا اور آج بھی بیس برسس گذرنے کے باوجود

تنابد دفا کا بہی نقاضا ہے۔ شاید کناہ کا کفارہ ایسے ہی ادا کیاجاتا ہے۔

.. اس كى فير رېچھول چرطعانا اور جېند انسو چھلىكانا ان كامعمول بن گيا ـ

٧ رخ کرتے ہيں.

اسلم میاں کے کمرے میں خوست و کے تیز جھونکے فرح کی موجود گی کا احساس دلا نے بی اور وہ چولوں کی ٹوکری ہاتھ میں سے لو کھراتے قدموں سے قرستان

## ول فرصوبله اسم ....

وہ بڑی دیرسے راہ تک رئی ہی ۔ آسمان پر دور دور ا تک سیای بھیل ہوئی تھی ۔ کبھی کبھار بجلی ٹیک کر زندگی کا احساس دلاتی تھی ۔ اس کی آنکھوں میں انتظار کی شمعیں جل رہی تھیں ۔ گالوں پر سنہرے سینے سبحے تھے ۔ لبول پر بادہ سح کا نشہ ، آنکھوں میں جاہت کاخار۔ اگرچہ فلک کی سیاہی دور دور تک بھیلی ہوئی تھی لیکن اس کے دل میں آس کا ننھا سا دیا شمٹما رہا تھا ۔

دنعتاً فلک کے ایک گوشے سے ستارہ ٹوٹا اور زمین کی ۔ پنہا کیوں میں کم ہوگیا ۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا ۔ ماتھے پر بسینے کی بوندیں حک گئیں ۔

" نہیں \_\_\_ ایسانہیں ہوسکا \_\_ وہ آک گا ۔ عرور آک گا ۔ وحول کے دل ، صدا نکلی ادر اس کا سارا وجود جیسے بھیگ گیا ۔ یوال سگا جیسے گلاب کی نازک بتی بار شبنم نا سیم سکی ہو۔ عنبر یہنہ \_\_ بی تبدارا ہوں ۔ مباری دگر جان کے عنبر یہنہ \_\_ بی تبدارا ہوں ۔ مباری دگر جان کے

عنبرینهٔ \_\_\_\_ بی عمارا بون - ممهاری دکر جان کے خریب ہوں تمہاری مرسانس میں موں تمہاری خریب کا تعماری میں موں تمہاری

روح کی گھراییوں میں ہوں ، تمہارے دصطرکتے دل کی صدا بیں ہوں ۔ تمہاری زلفوں کی مہک میں عول تمہارے لیوں کی سرخی میں ہوں تمہارے بلکوں کی تمی میں موں تمادے عادف کے بھنور میں موں تمہاری انکھوں کے بیا نے يم بول ـ بي عرف ادر عرف تمهارا بول ـ "

یہ جلے اس کے دروول پردستک دینے لگے اور وہ بند کواڑ

تھوسے ی ..... اس دن بارش کھل کربرسی اور مدتوں بعد جیسے دھوپ کی چاند فی فضایس جیل کی ۔ ہر چیز اُمجلی اُمجنی تھری تھری سی تھی جیسے سارا مبل قدرت نے دھو دیا ہو ڈرمٹی کے ذروں میں بھی عجیب سی چک انگی تھی، یوں محسوس مورما تھا جیسے زمین نگینے انگلنے لگی ہو۔

اس کی کار فرائے بھوتے رینگ رہی تھی دفتاً بریک کا جھٹ کا اس کے بعد کیا ہوائے اس کے بعد کیا ہوائے

کھے بنہ ہی نہیں جلا۔ اورجب موش کیا تو اس نے دیکھا اس کے روبروسفید کیروں مي ملبوس كوئي تتخص بسترير درازتها.

مرين .... ين كبان مون

بدلتے ہوئے کہا ۔ " تم محفوظ ہو

\_ تمهیں آرام کی صرورت ہے ۔" یدداکر . کی آواز تھی۔ " لیکن یہ

یہ مسید کیسے جوا \_\_\_\_"اس نے اینا زخی بازوسهلاکر کها۔

| , –                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ور اتفاق کی بات ہے ۔ تم ان کی کارسے مکواسکنے ۔" اسس لئے                                                                                                                                                                               |
| و سر فر ٧٠                                                                                                                                                                                                                            |
| مهیں ہاسپیل آنا پرا۔ میں مرکز آگیا ہے یا میری تقدیر منکرا کی ۔ "<br>" میں میں منکر آگیا ہے یا میری تقدیر منکرا کی ۔ "<br>می نے جیب سی نظروں سے عنبر بینہ کو دیکھا . وہ کچھ گھبراہٹ اور کچھ ندامت                                      |
| س نے جیر اسی نظروں سے عنبرینه کو دیکھا . وہ کچھ کھبراہٹ اور کچھ ندامت                                                                                                                                                                 |
| مے سابہ میں بیناہ ہے رہی تھی ۔ ۔                                                                                                                                                                                                      |
| برید می می می معاف کیمجے میری وجہ سے آپ کو بہت کلیف<br>ریر سے میں ایت کی میں ایک میں میں ایک کا میں کا میں ایک کی میں ایک کی میں ایک کی میں کا میں کا میں کا میں کا                                                                   |
| ہوئی " عنبرینہ کے یا قوتی لب کھلے ۔<br>ہوئی " عنبرینہ کے یا قوتی لب کھلے ۔<br>مناس مذہب مناس میں دادہ سے گئی کی سامن اس سے اس                                                                                                         |
| ہوی . عنبر پیدھے یا فوی طب سے .<br>معمافی کا یہ انداز بھی نرالا ہے ۔ لکتا ہے کھال کرنا آپ کا<br>نتی '' در میں کہ یہ مرس مکنزیر سرگئ                                                                                                   |
| نوق ہے ۔" اس بار اس کے کہجے میں کچھ کمنی سی آگئی ۔<br>'' ڈواکٹر میں گھر جانا چیا ہوں گا ۔۔۔۔''                                                                                                                                        |
| والرین طرحا باهیا ہوں 8<br>"فرور جائیے مگر البر بہوں کل او کے"                                                                                                                                                                        |
| عرور ما کے اور مان کا کی است او سے اور میں اور<br>ماری میں اور م      |
| دَاكْرِ اَنَاكِهِكُرِ بِالْسِرِ نَكُلُّياً .<br>وَاكْرُ اَنَاكِهِكُرِ بِالْسِرِ نَكُلُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ<br>في زندگي كي دُكشنري سے اسے نكال چينكا ہے ، كيا آپ اسكل كى قائل ہيں . |
| ی زندگی کی دکشنه ی سے اسے نکال تصنیکا ہے ، کیا آب اس کل کی قابل میں؛<br>'                                                                                                                                                             |
| ب يراد ال کاسوال عنبرينه کو انو کھا ليگا ۔<br>اس کاسوال عنبرينه کو انو کھا ليگا ۔                                                                                                                                                     |
| ب اس کاسوال عنبرینه کو انوکها نگار<br>دو کهیں آپ شاعر تو نہیں اس نے پوچھ ایا<br>سایک مکیل غزل اگر سامنے آجائے تو شاید شاعری کر ہی لوں "                                                                                               |
| الكَ مَكْمِل عُزل الرُّسا هَنَّه الْجَاكُ تُو شايد شاعري كُر مِي لول "                                                                                                                                                                |
| و کر ناخلہ مو رونشری عجملتو ریستد کمیو ر                                                                                                                                                                                              |
| رای طوی ارای یا ہویں ہے۔<br>" جی" عنبرینه کا منع کھل گیا جیسے گلاب کی بند                                                                                                                                                             |
| کلی چنگ گئی ہو۔                                                                                                                                                                                                                       |
| ی پات کاروا<br>"اجھایہ بتاہے آپ مجھے ہائی کیوں ہے آئیں۔ وہیں                                                                                                                                                                          |

سطرک برکیو*ن نہیں جھوڑ* دیا \_\_\_\_ " انسانین بھی تو کوئی چیز ہے ۔۔۔ " عنبریہ نے جواب ديا ـ وه ايك بحيانك قبقه ركا بيها . عنبرينه كميراسي كئي . و آب شايد كفراكيس و مجھ يا كل سمجه ايا بوكا \_\_\_ سيح تو يرب كريد لفظ اتنا بوسيده موكياسي كراسي بيونديمي نهين ديا جاسكياً. ر من آب کامطلب بین سمجھی \_\_\_\_ عنبرینہ حیرت میں پڑر ہی تھی۔

"آپ کیا کرتے ہیں ۔۔۔ ؟"

"غمر روز گار کا مارا ہوں تلاسش معاش کرتا ہوں مگر ... "

"میرے یا پاکی فیسکٹری میں آپ کام کریں گئے ۔۔۔۔ "عنبرینہ نے پوچھا۔ " نواز شس \_\_\_ کرم \_\_ ہربانی " اور پھر مسافر کو منزل ، بیمار کو مسیحا ، زُخم کو مرہم ، درد کو درمان مل گیا۔ " ا س روز اگر میں تمہاری کارسے زشمکرا تاتو پھر محبت اور نوازش كى يەسوغات كهال ملتى مجھے ...." اس كى آنكھول ميں جيسے ار مان ی عنبرینه کھلکے ملکی '' باتی*ں بڑی اچھی کرتے ہوتم* \_ يرى موتوں كى قطار حيك اتھى . سيراندار بهي تم بى نے سكھايا ۔ بتوں كو ديكھ كرمى توبت يرتى

" سیح مج بری دلنواز باتیں بی تمباری "

" دلنوازی کے ساتھ جال نٹاری بھی ہمارات یوہ سے " دور کسی برندے نے اواز سگائی اور فضا کا سکوت دم توراگیا المنوكا اك قطره اس كے كالول ير تحصيرا مواتھا ـ اس في آنجل سے جبره صاف کیا اور نیجے بیٹھ گئی۔ مٹی بر آرکے ٹیپڑھے لکیری کھینچنی موٹی دہ بجسر ماضى كے صحیفے اللہ لگی . . . . . . « جانے وہ کونسا لمحہ تھا وہ جب تم جھے سے ملیں ، زندگی کی ساری رعنانی بل کئی مجھے مگر خوف ہے وقت کا خطرناک بہرہ دار مجھے جکو نے نے ، تم سے دور نہ کر دے \_\_\_\_ " اس شام جب مورج دوب رہا تھا اس نے عنبرینہ سے کہا . ور کیاتم سے فی مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو۔ "عنبر بندنے کریا۔ الیار \_\_\_ بونه "وه بے دلی سے مسکوایڈا ، اس نے ايك منى فاك ابين باته مي بهرني ادر يهر اسے فضا مي بكھيرديا . ر کھاتم نے خاک پھرخاک میں لُنگی میں ہم بھی تم میں ایسے ہی سماجا نا جيامتنا ہوں . ثم اور ميں نمين اور نم ايک ہوجا ميں ۔' " کیا یہ ممکن سے \_\_\_" " تم اسے نہیں مان سکتیں ۔ یہ تمہارا خیال ہے اور میں اس*ی کو* ز دگی کی سب سے بڑی سجانی مانت موں تم مجھے ل گئیں گویا جنت مل گئی

" تم اسے نہیں مان سکتیں ۔ یہ تمہارا خیال ہے اور میں اسی کو زندگی کی سب سے بڑی سجائی مانتا ہوں ۔ تم مجھے مل کئی گویا جنت مل گئی اور تم مجھے مل کئی گویا میں بے جان ہوگیا ۔ تم کو نہ پاسکا تو تمہار قدموں کی خاک کو پالوں گا ۔ اس خاک کو اپنا لوں گا جس خاک پر تمہارے نقش پاکا کی خاک کو پالوں گا ۔ اس خاک کو اپنا لوں گا جس خاک پر تمہارے نقش پاکا کی عکس ہو رہی میری محبت کی معراج ہے ۔ "وہ جذبات میں ڈوب گیا ۔ کا عکس ہو رہی میری محبت کی معراج ہے ۔ "وہ جذبات میں ڈوب گیا ۔ " است جذباتی مت بنو سے سینجیدگی سے سونچو اس کا

عل كيا بوكاً " عنبرينه تلاش منزل جاه ربي تعي.

رمین بہیں جانا \_\_\_ ہوسکتا ہے تم اسے دل لگی سمجھوادر میں دل کی لگی ۔ سماج ، دولت ، خاندانی رسم ورواج ، اویخ پنج ذات پات یہ تمام باتیں ہر دور میں محبت کی دشمن رہی ہیں ، بنتہ نہیں میری چاہت کو کونسا ناگ دس لے گا میں جانتا ہوں ایک مفلس شاعر کسی دولت مند حسینہ کو حرف علی بنا سکتا ہے ۔ نشر یک زندگی نہیں ، لیکن یہ کیا کم ہے کہ تم میری نگاہوں کی جنت میرے خیالوں کا مدعا ، میرے غم کا مداوا ہو ، تم ہی میرے لئے منتم ہو تم ہی میرے لئے خدا ہو . "

" کلمات کفراچھ نہیں \_\_\_\_ عنبریندنے چہک کر کہا۔
"اس کی سزا موت کے سوا اور کیا ہوسکتی ہے۔ مگر ہر قطرہ نون تمہارا ہی نام لکھے گا۔" شاعر کی محبت معراج پر تھی۔ عنبریند کے چہرے پر حیالی سرخی چھاگئی جیسے اسمال شفق میں دوب گیا ہو۔

ایک مبع جب سارے تحفک چیجے تھے۔ جاند سوگوار ہورہا تھا عنبرینہ کے مکان پر کال بیل کا تھی، گلا بی تارٹ گون میں ملبوس انتحقیں ملتی در ایر نکلی ۔

تعجب ہنوشی ادر جیرت کے ملے جلے جذبات سے اس کا چہرہ سورج کی پہلی کرن کی طرح تا بناک ہوگیا ۔

"!!———;"

"ان تفصیلات میں مت جاؤ۔ بس یہ بھولوکہ ایک پرانا پاپی اپنی دیوی کے آگے بچھنا وے کی آگ میں جل کرمعافی کی بھیک ملنگنے آگیا ہے۔ خطا وار ہوں جو جاہے سزا دومگر اتنا یقین رکھو تم سے مزاروں میل دور رہ کر بھی میں تم سے دور نہ رہ سکا۔ "آنے والے مہمان نے عنبرینہ کے ہاتھ تھام ۔ کئم

ایک سرد آه اس کے لبوں سے نکل گئی۔ " تمہیں خوشی نہ ہوئی میرے آنے کی \_\_\_!" "نہیں سوفی ۔یہ بات نہیں ۔میں توابھی تک اسی غفلت میں ہوں

کرنناید محوخواب موں۔"

مرتم ہار بے خواب اب سیجے تقت، بن جائیں گے۔ تمہارا انتظار اب رنگ لائے گا۔ مانگ میں افتتاں چیکے گا

اب رنگ لائے گا۔ حتائی سرخی ہتھیلی پر چھیلے گی ۔ مانگ میں افتتاں چیکے گا

سرخ گھونگی میں جاند حکم گائے گا غم روز کارنے بہت دور کر دیا تھا،
مجھے تم سے ۔ چار سال کی طویل مدت تم نے کتنے کرب داضطراب میں گذاری مہوگی ۔ تم چاہو تو ایک ایک لمجے کا بدلہ لیے سکتی ہو۔ راہ کی صوبتیں سمنے کے بعد منزل مل جائے تو کیا مما فر اسے کھود سے گا۔ قسم کا بھولا شام کو گھر آئے

توکیا معاف نہیں کیا جاسکتا \_\_\_ ویسے نجرم تمہارے سامنے ہے " اس نے سرچھکا کر کہا ۔ معید معو \_\_\_ " عنبرینہ نے اس کا سرسہلا کر بیارسے کہا ۔ پھر کارواں وقت آگے بڑھ گیا ۔ شاعر کی زندگی سرایا انتظار بن گئ

انتظار \_\_\_ انتظار \_\_\_ انتظار کتنی تزید اورکتنی کسک ہوتی ہے اس لفظ میں اُد می کمجھی مرتا ہے کمجھی جینا ہے کمجھی اس کا وجود کھوجا تاہے کمجھی

اس کی بلکیں گیلی ہوجاتی ہیں کیھی اس کی اُنکھوں میں ستار سے چھلملاتے مِن کبھی دل میں ہوک اٹھتی ہے تبھی لب تھرتصراتے میں اور تبھی سانس میں نیاز پیدا ہوجا تا ہے ۔ وہ سرایا تصویر دردبن جا تا ہے۔ شاعر بھی کچھالیسی ہی کیفیت سے دو جارتھا۔ عنبرینہ کئی دن سے اس سے ملنے نہیں آئی ، اور بھراجیانک ایک اداس شام کوو چالے آئی۔ «کس جرم کی بمزا دے رہی ہو ،کس با*ت کا انتقا*م لے رہی بو ، كيون نوستبو يكيم ركيل كي بو ، كيون أس كا ديا جلا كر حيمو الكي . كيون نيا كومنجدهارين دال ديا ،كيون ميري ردح كو كلائل كرديا . تمهار بينيري میں لاست کے بے کفن بن گیا عنبر \_\_\_ خدا راسنبھالو مجھے '' وہ بہت میں مجبورتھی \_\_\_\_ مرف ایک ہی جلماس کے لبو<sup>سے</sup> نکلا۔ ر اننظار کے اِتنے کاری رخوں کا سرہم یہ جواب نہیں ہوسکتا جانتی ہو میری آنکھیں بنھراگیتی اتمہاری راہ تکتے تکتے ہے بنو! موسكة تو .... مجمع بحول جاو یر مجھوکہ میں ایک رمگذر ہوں تمہاری منزل نہیں۔ تم راہی تھے پیاد کے راسے مے \_\_\_\_ بل بھر کے لئے اس را ہ سے گذرے اور آ کے بڑھ گئر بمعلا دو ان لمحول کو جو میرے ساتھ گذرے یہ، عنبرینہ کے سینے میں بلجل تھی۔ ر نهبی \_\_\_\_" شاعر کا دل ترب انها مین نهبی خدارا-البها بحفرنه كهو يمجعي مذكهوي

" مگریم زیاده دیر تک تمہیں گھنی چھاؤں نہیں دے کتی

حقیقت کی تیتی دهوب سے جھی گذرنا ہے تہبیں سمجھ میں نہیں ا تاکہ اُ غاذ کہا سے کروں '' عنبہ بینہ کے لب لرزگئے ۔ " مجھے سی آغاز والخام کا بیتہ نہیں وہ لمحہ جب نم سے نظر علی اور دل تمہارے قدموں میں سر بہ بچود ہوگیا دہمی میری ابتدا اور وہی انتہاہے' شاعر کہیں اور کم تھا۔

ساعر، ی ارد می و به بین نهیں نہیں ہے۔ وہ جلااطی ۔ "تم نے علط مجھ لیا ۔ ہمرد ی اور خلوص کو محبت کا نام دیدیا ۔ میری فہریا نیوں اور نواز شوں کا غلط مطلب لے لیا ۔ میں تمہاری ہو تھی کیسے سکتی تھی جب کہ میں صوفی سے وابستہ ہوں ۔ صوفی \_\_\_\_ ہاں صوفی میری روح میرا ایمان میرا منگیر \_\_ " ہوں ۔ صوفی \_\_\_ ہاں صوفی میری روح میرا ایمان میرا منگیر \_\_ " لاوا اہل اگر گرتا رہا اور شاعر حصل سے لیگا ۔ شاعر نے محسوس کیا ، اسمان شق ہوا بجلی تر بی اور اسٹ بیا نہ جل گیا ۔ شاعر نے محسوس کیا ، اسمان شق ہوا بجلی تر بی اور اسٹ بیا نہ جل گیا ۔

سی ہوا جی تربی اوراستبیانہ بس لیا۔
مل سونچ \_\_\_ بی تم سے کیسے وابستہ ہوسکتی تھی۔ تمہارا اور مبرا
ملاپ نامکن تھا۔ ہاں اتنا عزور کہوں گی کہ تم میرے لئے گھنی چھاؤں عزور بن
گئے جہاں ہیں صوفی کے انتظار کی جھلسا دینے والی دھوب سے تنگ اگر
سستانے بیٹھ گئی ۔ لیکن اس کا بہ مطلب کہاں ہوا کہ تمہیں میری منزل ہو۔
میری شتی کا ناخدا مجھے صبر کے منجہ دھاد میں چھوڑ کر پروٹسی چلاگیا تھا۔ ہیں
میری شتی کا ناخدا مجھے صبر کے منجہ دھاد میں چھوڑ کر پروٹسی چلاگیا تھا۔ ہیں
حی رہی تھی اس میں ، امید پر ، تنہائی کے اس صحوا میں مجھے دور ایک بہتا
دریا نظار کی ۔ اندھیری رات میں ایک نخفاسا دیا جس رہا تھا۔ میں لیک کراس کے
ویب بہنچ گئی کیونکہ مجھے اجالوں کی چاہ تھی ، سکون کے بیند کمجے چاہئے تھے۔
ویب بہنچ گئی کیونکہ مجھے اجالوں کی چاہ تھی ، سکون کے بیند کمجے چاہئے تھے۔
انتظار کی ساید ، پر اور زیادہ دیر تک کھڑے دہوئی ، آفتاب کی
میں نے دوڑ کر و بیٹ کی لو کو بیکٹونا چاہا کہ دفعنا طلوع سے ہوئی ، آفتاب کی

پہلی کرن نکل آئی اور میں واپس لوٹ گئی ،کیونکہ میراصوفی لوٹ آیا تھا!' منبر پینہ نے داستان زندگی مکمل کردی ۔

"اوه \_\_\_\_ تو یه کهوکه تم میرے دل کو چند حسین داغ اور میں میرے نظری رئیں دیا ہے۔

میں . . . . میں شایرتم سے جیت نہ سکوں ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا \_\_\_\_، عنبر پینہ اتنا کہر کر باد صبا کے جھو نکے کی طرح چلی گئی ۔ مگر شاعر خرزاں رسیدہ پتنے کی طرح لرزگیا .

وقت کا بہمیدگھومتا رہاادربھراس روزرک گیا جب صوفی کی کارسے کوئی ٹکڑا گیا ۔خون سے تربتر لائش پرسے جب چادر بٹالی گئی تو

عبر بینه کی خا موٹش چیخ فضایس گوننج اکٹی۔ " نہیں شاعر \_\_\_\_ نہیں تم نہیں مرسکتے ۔" سے شکمی نہیں مرسکتا ، میں نہ کہاتھا کہ تم کو نیا سکا و فاك ياكو ابنالوں كا - اسى خاك ميں مل جاؤں كا نبس سے تم بنى ہو \_\_ جمرين كيد مع سكت مون " ث عرك جله فضا مين بازگشت كرنے لگے۔ آج سات سال بعدجب وه واپس وطن لونی توسب سے بہتے وه شاعری مزار بربهونچی . مرطرف ویرانی اداسی اورسنانا تفا ، خاک ہی فاك بحصرى يرى تحى - حافے كيوں وہ اسے بے حد ياد آگيا \_\_\_ وطن كى سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کی یا دنے دل میں ہمچل مجادی ۔ وہ مجھول حکی تھی کہ کوئی اس کی زندگی میں قوس و قزح کے رنگ نبچھر کہ چیلا گیا تھا۔اس ئى تنبانى كے تش كدے كى سكتى بونى تكوليوب بداينے بياء محبت كے پانی کا چیم کاد کرچیکا تھا۔ اپنے پیار بچوں ادر اپنی گرمہتی صوفی کی فربت میں وه ان محوں کو بھول دی تھی ۔ نه غم جاناں رہا نه غم دوران \_\_\_\_ مگر ا ج وطن کی زمین برقدم رکھتے ہی خلامیں بازگشت ہونے لگی بہوا کے جھونکے پیار پیار کر کہدرہے تھے۔'' اسی نماک میں بحصر جاؤں کا جس کی تم بنی ہو۔ \_\_\_\_ اور ده رک نه سکی کچه اور نه سهی ده اس کاغم خوار ، مپاره گر اورد وست توتھا۔ اس کے قدم قبرستان کی طرف اٹھ گئے ، شاعر کی قبر پر بصول بی بچھول کھل اٹھے ۔ محبت کی آنکھ سے ٹبریکا ہوا ایک ایک آنسو کچی کلی بن کراس کی قبر پربرس رہاتھا۔ وہ بٹری دیر تک اس کے قبر کی خاک ہاتھ میں لئے بیٹھی رہی ۔ دفعتا کسی پرندے کی جبیمہا ہٹ نے اسے جو نکادیا وہ خاک متھیلی سے جھٹک کر اٹھ گئی آنچل سے آنسو خشک کئے اور باہر

" مما \_\_\_\_ يركس كى قرتنى \_\_\_ ؟" " تم كيول أذاس بوكيس " " مون لگے بی بر ہمارے \_\_\_ ب" بمجدل بفسوالات كى بويھار كردى ، كيا جواب ديتى وہ ان كو . می رشن**ے کا نام** دیتی ، کیسے سمجھاتی کہ احساس کے رشتوں کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ بس ایک سرد کا ہ اس کے لیوں سے تکلی ۔ و سنتش سے ماسے کوئی سوال مت کرو ۔لگتاہے ما اس سے بہت بیار کرتی ہی ۔۔۔۔ " نصابید اینے بھائی بنوں سے کہدرہا تھا۔ شمق نے مماکا موڈ ٹھیک کرنے ریڈیو کا سوکے کھول دیا۔ دھیمے سروں میں کوئی غالب کی غربل گار ہاتھا ۔ دل ڈھوٹڈتا ہے بھروہی فرصت کے رات دن بیٹھ رہے تھتورجاناں کئے ہوئے عنبرينر في إبناسر سيث سي ليك ديا اور أنحس موندلس البشار بهمه نڪلا ، كار الم كي بريد گئي \_

## هر انتظارکے

میں ابھی ابھی قبرستان سے لوٹما ہوں ،میرمے بیروزنی موگئے مِن . سردردسے میکوا بواسے . میری انکھیں خشک انسودں کی وجہ سے جلنے لگی ہیں جنتی سو کھ رہاتھا۔ بیلینے کی وجہ سے میری نشرط مجھ سے لیٹ گئی ہے۔ یں سیدھے نل کے پاس بہونجا۔ منھ ہاتھ دھوکر اپنے کمرے میں گیا۔ اور بستر ير دراز بوگيا النكهيس بندكيس يون لگا جيسے كوئى سركوسنى كرما مو . ر فرحان بیٹے .... میں نے آج نمہارے لئے شافی کباب بنا کے

بن رات كوميري سائه بى كھانا كھالينا۔" بیا نامی استی می کی آواز تھی یقیناً یه دہی تھیں۔ نام تو ان کا

شہابی بیگم تھا مگر بچین میں ماں باپ نے بیارسے اسے بگاڑ کوٹ ہی کردیا

اورس تب سے وہ شاہی ہوگئی کل کی شاہی باجی آج ہم سب کی شاہی آنٹی بن گینی عمر حیا جاکی سکی بہن اور سارے محلے کی شاہی آنٹی ۔

۔ ''رنگنت سشہا ہی بوان کے نام کے سانھ مطابقت رکھتی تھی بڑی

بڑی سرمکیں آنکھیں راونجی ناک اس بیں جگھاتی ہیرے کی کیل ، چیھو اسا وہا مذ یان کی سرخی لئے بتنے بیونٹ ، گوری گوری کل کیاں جن میں بروقت الربازار

کی نت نے جوڑیوں کے جوڑے سیجے رہتے ، مخروطی انگیوں میں مونے کی انگوشی

کے ساتھ عقیق کی انگوٹھی بھی ہوتی ۔ بیر میں جاندی کی بہت ہی نازک پازیب جن من حيمو في جيمو في مكن كور كي موس ته و باده جلتي تو وهيروهير بحض لکتے اور ماحول تر نگوں میں ڈوب جاتا کے میں سونے کارانی بار اور اس کے سانھ دوایتی کالی ہوت کالجھا۔ پرندٹٹ ساری میں میں سنے ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ ہر دنگے کی بلین ساڑی ان کے پاس موجودتھی رحیں پر بڑے ہی مناسب ا نداز كا بار در شنكا بونا اسى رنگ كا يورى أستين دالا بنديك كا بلاوز يكيا مجال كمعيى بلو مرسے ڈو صلکے یا ان کاستہابی رنگ کمریا بیٹھ کے کسی سے عصے سے چھلک م عمرچاچاکے بڑے دالان میں بیحوں نرح ایک تخت بچھارمتا ہجس بردہ براجان موني سفيدجاندني يرريض قالين مجيى موتى كاويكيون يركلاني فخل كيفلاف تخت کے ایک کونے میں یا ندان ، خاصدان رکھا ہونا . ایک جھوٹی سی توبھورت مراحی جس بر کروستیا کا کلابی غلاف جڑھا رہنا۔ تخت کے بازو چھوٹے سے استُول بررکھی ہوتی اوراس پر آیتزالکرسی انکھا ہوا کٹورہ ڈوھا نکا ہوار بتا ۔ ادلاد توان کوتھی نہیں محلے کے سارے بیچے انہی سے لیگے رہتے عرجاجا كالكراجها خاصا اكول تعاجس مي جارسال كى عرسے لے كر المحاره برس کی عمر نک کے بیجے اور کیمیال ثامل رہتے۔ وہ بادوں سے جھرم لم ہی چاندی طرح فکمکا تی ربتیں کمجی کسی کے گھر پکوان کرنے چلی کی ہیں ۔ نوکبی کسی کے باہ کی تیاری میں نگی ہوئی میں کسی کے گھر کوئی بیار موتو وہ تیار داری کے فرانفی سنجمال لیں گی کوئی معاشی پریشانی کا سنگار ہوتو دہی اس کی حاجت بوری كرديى كى برايك كى زبان يرايك بى نام شامى آنى سىست بى آنى . كويا وه مروروكى دوا اور مرتالے كى چابى س كيك \_ مِن بھی ان کے بہت قریب تھا . مجھے وہ دن اچھی طرح یا دہے

جب بین نائیفاً ندکا شکار موکر بسبتال بین بحرتی کروا دیاگیا دی بیر کو ساتھ دہیں ۔ اس ماری ساتھ کو کہا ، مگر وہ نہ فائیں ۔ ممتا کے سارے چشے ابل بڑے ۔ کون کہتا ہے کو کھے سے جم دینے والی بی ممتا دے سکتی ہے ۔ عورت کا دل تو ایک عمیق سمندرہ کو کھے سے جم دینے والی بی ممتا دے سکتی ہے ۔ عورت کا دل تو ایک عمیق سمندرہ جس میں ماں کی ممتا ، بہن کا بیار ، بیٹی کی چاہ ، بیوی کی محبت ، محبوب کی وفا موجو کی طرح ڈو بتی اُبھرتی رہتی ہیں ۔ میں شاہی آ نبٹی کی اس خدمت کو بھول نہ سکا بیر معصوم ذہن اور دل بر ان کا قبضہ ہوجیکا تھا ۔ میرے لئے زمانے بھر کی محبت ان کی محصوم ذہن اور دل بر ان کا قبضہ ہوجیکا تھا ۔ میرے لئے زمانے بھر کی محبت ان کی اس کے بغیر سانس لینا دشوار تھا ۔

جاندنی راتوں میں ہم اکثر انہیں گھیرکر بیٹھ جاتے ۔ وہ ہمیں کہانیا سَانِ لَكُنِين . \_\_\_\_ كمانيال كياتُهين متيزة ين بي حقيقة يتعي النامين -ماضی کے اوراق وہ المتیں اور سم ہمتن گومش ہوجاتے۔ یہ وا عرکے فسادات بِارْمِیشْن اور مِنگامول کے قبصے کچھے اس انداز سے سنانیں ، لگنا گرمہ بس اب ہونے ېي داليه بې . مگر جانے كيوں وه اچاتك به به موجاتيں ، يتحركي مورت بن جاتيں ان کی انکھوں کے گوشے سناروں سے حملس کرتے دکھائی دیتے ، تبھی عمر جاجا م سب کو گھر مجھیج و بیتے اور انہیں سینے سے ساکا لیتے ، نمکین یانی کا اساران کی المنحوں سے بہدنکل اورسسکیاں فضا می بھیل جاتیں . میں شورکی منزلیں کھے كردباتها ادريه نجسس مجه مي جلكنه للكاكر اخرشابي آنتى كى زندگى كس دنگسي

د رین میں وہ چاق وجو بند تھیں مگر کھی ایسی باتیں کرنے لگئیں صدف ناز سریں تالہ یہ قال کر کے خود کومنوار تی

و میں ہو گئی ہوں مرصبے نجری نماز کے بعد نلاوت قرآن کر کے خود کو منوارتی کو یا پاگل ہوگئی ہوں مرصبے نجری نماز کے بعد نلاوت قرآن کر کے خود کو منوارتی ان کی عطر کی نوشبو آہنی گیٹ سے ہی آنے لگتی ، گاؤ نکٹے کے بازو چاندی کی تھائی میں جوہی کے بازو چاندی کی تھائی میں ہوئی ہے۔ تھائی میں ہوہی کے تازہ کھیلے اجلے بھول ہمیشہ ان کے قریب رہنے ۔ سارا دن وہ بچوں کے ساتھ معروف رہتیں مگر شام آتی تو ان کا رویہ بجسر بدل جاتا ۔

" چلو بچو ۔ اب گرجاو مجھے بھی بہت سے کام کرنے ہیں اب وہ آتے ہی ہوں گے ۔ بچوان نوکرنا ہے مجھے کچھ چائے کے ساتھ تباریجی کر لوں تھکے اندے آئیں گے نا !" اتنا کہ کر وہ چو کھے کے باس چلی جاتیں ۔ ہم تمام نیجے ایک دوسرے کا منھ شکتے رہ جاتے تبھی عمر جاچا ہمیں یوں سمجھاتے ۔ ساتہ سرائے تبھی عمر جاچا ہمیں یوں سمجھاتے ۔

کاممی سند ده جائے ہمی عمر جاچا ہمیں ہوں مجھا ہے۔

"بچو۔ جاؤ۔ ده اب تم سے کل ہی ملے گی ،اس دفت توه اپنی دنیا میں مکی گی ،اس دفت توه اپنی دنیا میں مکن ہے ۔ " ادر جانے کیوں عمر جاچا کی انکھوں کے کنار سے بھیگ جاتے۔

مر ماکی ٹھنڈ کے ہو یا گر ماکی نیسٹس ان کے محول ہیں فرق نہ آتادہ ہمیشہ چوطھے کے ہاس نظراتیں کھی بچوڑے بن دہ ہے ہیں تو کبھی سموسے بہھی بادا کی کھیر تو کبھی حلوہ ۔ کبھی مرغ تو کبھی بلاؤ ۔ ۔ برخے می سلیقے سے مرخ دسترخوان اپنے فرمش پر بچھانیں اور اس پر کانچ کی ددید لیٹیں دوگاس کھیں کی مراحی کو کھو یہ کانچ کی مراحی ٹو کھی ہوں ایک تھر بھی تود کے بیٹ میں د جاتا ہم بیکھا جھیلتیں جیسے کسی کو کھلا دہی ہوں ایک تھر بھی تود کے بیٹ میں د جاتا ہم ایک تیں بیکھا جھیلتیں جیسے کسی کو کھلا دہی ہوں ایک تھر بھی تود کے بیٹ میں د جاتا ہم آپ ہیں ۔ آپ ہی آپ کہیں ۔

اپ، ہیں ہیں ۔
" اتنا سارا اہتمام کیا \_\_\_\_ مگر کچھ نہیں کھایا ۔ ٹھیک ہے
کل کچھ اور بنا دوں گی ۔ " اور بھر برنن سمبٹ کر اٹھالیتیں ۔ برتنوں کو رکھ دینے
کے بعد وضو کرتیں ،اور عشا کی نماز کے لئے بیٹھ جاتیں ۔ نماز سے فراغت بہتے ہی
دالان کے باہراتیں ۔ انگن بیں مختلف قسم کے بھولوں کے درخت تھے ۔ گلاب

موتیا ، جو می ، چنبیلی ، موگرا . مدن مست ، رات کی دانی اور جانے کیا کیا ۔ ان کھولوں کے پودوں کے در میان وہ گھومتیں ۔ اپنے آپ سے باتیں کرتی ، کبھی مسلوں کے پودوں کے در میان وہ گھومتیں ۔ اپھی شرفا کر سرخ ہوجاتیں ۔ مسافر شب جب اپنی منزلیں طے کرنا کرنا آگے بڑھنا تب وہ اپنے درواز ہے کی دہلین پر اگر بیٹھ جاتیں اور چاند کو تکنے لگتیں ۔

شاہی اندرجائے کوئی نہیں آئے گا ۔۔۔۔ تمہارا انتظار ا

فضول ہے۔ عمر جاجا کی آواز پر وہ بیمھر جاتیں ۔ نام سنت سے سیار کی گران کی گرا

"کبوک کہتے ہیں آپ ایسا \_\_\_\_ وہ آئیں گے ضرور آئیں گے۔ میرا انتظار ففول نہیں یمیں نے آپ سے تونہیں کہا نا کہ میرے ساتھ بیٹھے رہیں

خدارا جائیے آرام کیجئے۔ میں ان کے قدموں کی آہٹ بہجیانتی ہوں و کیکھئے د کیجھئے وہ آرہے ہیں . . . . وہ آرہے ہیں ۔ . . . " اور کیمر

ویصے وہ رہے ہی جب بیک اور ہوہ ہوئے ہوں دہ اور ہوئیں اوان کے ساتھ میں دہنیں اوان کے ساتھ

می اٹھ کھڑی ہوتیں اور بھر روز مرہ کامعول شروع ہوجا تا ۔ پرین

مجھے اچھی طرح یا دہے۔ وہ شاید رمضان کا آخری دہا تھا۔ شیقدر کی تیاریاں ہورہی تھیں ۔ رارے گھرکی صفائی جل رہی تھی ۔ دیواروں پرردغن چڑھایا جارہا تھا ۔ دالان کے خوبصورت کھمبوں کے بیل بوٹے از سرنو رنگین بنا

پر تھا با جو ہے وہ مارخ سرخ بھول سبز سبز بنتے بڑے دلکش لگ رہے تھے۔ خار ہے تھے۔ سرخ سرخ بھول سبز سبز بنتے بڑے دلکش لگ رہے تھے۔ شاہی آنٹی کی مصرد فیت بہت بڑھ کئی تھی۔ سارا دن مزد دروں کے ساتھ لگی

ننائی آئٹی کی مصروفیت بہت بڑھ لی ھی۔ سارا دن مزدوروں سے ساتھ کی رہتیں ینحود اپنے کمرے کو بڑی سلیف گی سے آرا ۔۔ کر رکھا تھا انہوں نے بستر برگلابی مخملیں چادر بچھی تھی کلابی مجھران کمرے کے حسن کو چار جاند لگارہا

بسر پر طابی ملیں چادر بھی کی طابی پھران مرسے سے می کو چار پار ہائے۔ تھا۔ درداز دن پر جالی کے خوبصورت پر دے بھی لگ چکے تھے۔سنگار میز

کے دونوں جانب خوبھورت گلدستے سیجے تھے ۔ کمرے کوعود و عنبر کے دھوئیں مع معطر كرديا كياتها. پورے كمرے ميں سفيد جاندني كا فرمشس تجھاتھا كھركيوں سے باہر خس کی ٹیٹسیاں سگا دی گئ تھی جن کی معطر ٹھنڈک دل ور ماغ کو ن زنی تخت رہی ہی ۔ یوں لگ رہاتھا جیسے کوئی مہمان آنے والا ہو۔ محلے کی ساری المکیاں ان کے ایکے بیچھے گھوم رہی تھیں کیونکہ سبھی کو اپنی سے جہدری و لگوانی تھی۔ دہ افعاد کے انتظام کے لئے ہدیشان تھیں ۔ ایسے ہا تھوں سے کی چزن انھوں نے تیا رکر لی تھیں ۔ پچھلے کئی برسوں سے عمر جا چاکے پہاں شب فدر کو افطار کا انتظام ربتا تھا ۔ محلے کے سارے لوگ تشریک مست ۔ ترادیج کی کاز ا واکی جاتی اور پھر سحری کے بعد نعت وسلام بڑے کر سب رخصت ہوتے۔ شابى أنتلئ كي أواز مي بلا كا در د تھا ۔ جب وحمر و نعت اورسلام برجھتى تولوگوں كى انتحصين استكبار موج إتين . ول وصط كمن لكت اور عقيدت واحترام سيم يميكى نظري حجعك جاتبى ـ

مرمه والا مانگ کی سیدهی جانب چاندی کی ایک خوبھورت سی لٹ بل کر نکل آئی تھی کنگھا ہاتھ میں ہے کر انہوں نے اسے برابرجالمیا اورغورسے دیکھا توالىيى ماندى كى جَكُر نكل الى تعى كَيِهِ وَبِي أَدِه وَوَدَ وَدَيَهِ عَيْرَمِي بِعِرْآبِ بِي أَبِ " انتے دن بعد مجھے دم کھیں گئے تو صرور کہیں گئے کہ میں بوڑھی ہوگئی ہو نہیں میں بڑھیا کے روید میں ان کے سلمنے کھی نہیں آؤں گی ۔" اور محمر اتناکہ کر انہوں نے بلوسے اپنے سرکو انجھا ڈھائک لیا اور باس کل آئیں ۔ تبھی کسی کی بانوں کی آداز نے ان کے قدم روک لئے۔ ں عدم روسے ، " انخر کت نک پینود کو وصو کہ دیتی رہیں گئی \_\_\_\_ ؟ بریروس كى خالەكى أوارتھى ـ ن اوار سطی ۔ کیاکریں \_\_\_\_ زندگی بی گذرگی ۔ چاچی کدر می تصین ۔ \_ باں \_\_\_\_ وہ تو میک ، ہے مگر ۔ یوں کب تک چلے گا، کا کو تمهارى لأكيار كمبى تو المجھنے والى بير ـ نتاہی بیکم کی بہ حالت لڑکے والے دیکھ کر جانے کیا کیا سونیس کے

کہیں ایسا نہو بننے والی بات ان کی وجہ سے بگر اے \_\_\_\_\_ " يه تويس نے تھجى نہيں سونچا شاہى توايك معصوم سى رفيا ہے .

زمانے کے یہ سر بھیروہ کیا جانے ۔"

م ليكن دولهن \_ تم تو يدار مو . أسع تناسكتي مو ناكر وہ ایکے ۔ بیوہ ہے ۔ ایسا مسبح اراسے زیب نہیں دیتا ۔ وہ کب مک خود کو سهاگن سمجھ كرفريب كھاتى رہے كى - اب توخيرسے عمر بى دھل كى - ہوئن سے

کام تولیناچا ہیئے ۔ لڑکیوں کے ماتھ مل کریہ دنگین دنیا سجاتے پھڑا بھلاکسے

پسندائے گا کیوں نہیں تنا دیتے آپ لوگ که آفاق میاں زندہ ہی نہیں ۔ اگر ہوتے تو کیا ان چالیس بر موں میں کوئی خبر نہ لیتے ۔ خالہ بی کا جملہ اوھورا روگ .

سکون کہتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ۔۔۔ ؟ مجھے بیوہ کہتی ہیں آپ ۔۔ میرا ۔۔۔ میرا شوہر سلامت ہے ۔ کون کہنا کہ میں بیوہ ہوں اتنا منحوس لفظ مجھے سے نہ جوڑ ہیں ۔ ایک سہاگن کے دل کی بجار کو آپ، آپ ۔ ایپ سہاگ کی چوڑیاں تو آپ، ایپ سہاگ کی چوڑیاں تو آپ، نے اپنے سہاگ کی چوڑیاں تو آپ، نے اپنے اپنے تھوہر کو پیٹے دیکھا ۔ نے اپنے اپنے شوہر کو پیٹے دیکھا ۔ نا ۔۔۔!

رسے ہیں رمایت کا ایک بیرے کے اتناکہتی ہوئی دہ چکواکر گریٹریں . ماحول اداس ادر تموگوار ہو گیا . شاہی آنٹی کو دل کا شدید دور م

ماحول ا داس ا در سوکوار مولیا . ت اسی اسی او دل کا شدید دوره پڑگیا . ان کی شکفت کی اور نازگی ختم ہوگئ آنکھوں کے صلقے سبیا ہ ہوگئے ۔ رنگت سفید پڑگی ان کا جسم تحیف و کمزور ہوگیا ۔ ان کی سانسیں دعاؤں کی مختاج ہوگیا ۔ ان کی سانسیں دعاؤں کی مختاج ہوگیں ۔ ان کی روح جسم کے قفس سے نکلنے پر تو لنے تکی ۔

عرجاجا اوران کی بیری بچوں نے رات دن ان کی خدمت میں لگا دیئے۔ ڈواکٹروں نے کہد دیا تھا کہ یہ دورہ انتہائی شدید ہے اور صرف خدا ہی انہیں بچاسکتا ہے۔ سے استا ہی انٹی بیمار کیا ہوئیں یوں لگا جیسے سارا محلہ خالی ہوگیا ہو۔ سارے بیچے بوڑھے اور جوان عمر جیا چا کے ہی گھریں بی تھے بس سارا دن قرآن خوانی ہوتی رہتی یسحروافطار کوشنا ہی انٹی کے لئے دعائیں مانگی جاتیں ۔ مربی ان کی پلنگ کی بٹی سے لگ گیا تھا۔

جامیں۔ مِن جی ان بی بیننس بی سے الس بیا تھا

ان کے معصوم چہرے بر کمزوری کے ساتھ ساتھ شعیفی کے آنا کھی

ہی کھی ہوئی آنکھوں میں انتظارتھا۔ اور ان کی نظری دروازے کی طرف ہی جی

مینیں یمی اندر ہی اندر ان کی حالت پر رور ہاتھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے

کوئی مالی اپنے جمن کی کھیوں کو بے سے ہارا چھوٹر کرچلا جارہا ہو۔ میرا دل انجانے

خوف سے لرز رہاتھا۔

تین دن ادر تین دات اسی شیمکش می گذرے عید کا چاندنظر آیا. مبارک سلامت کا شور گونج الحفا مگر عمر جا جا کے گھر میں سوائے جینجتی ہوئی خاموشی کے ادر کچھے نہ تھا۔ اسی رات سناہی آنٹی نے مجھے بلایا میں ان کے قریب یہونچا۔

یرو پ ۔ فرحان \_\_\_\_ آج کوئی بھی مجھ سے مہندی ملکوانے نہیں آیا ۔ جاؤ اپنی بہنوں کو اور ساری دوکیوں کو بلالاؤ ۔ عید کاچیا ند نظرا گیا نا \_\_\_ ہرسال تومہندی کے کل بوٹے ان کی ہتھیلیوں پر میں نے ہی سجائے ہیں نا \_\_\_ پھر البح .... المج كيول چي بي سب \_\_\_\_" وه اپني نيز حيلتي بوئي رانك يرقالو باكركبدر مي تهين وروا ووالكفريهونجا اورسب لركبون ويرخرويدي سبھی دیواندوار نشاہی اسمی کے گھرکی طرف جل بڑے ۔مگر درداز ہے کے پاس حیاکر ركسائك كيونكه دروازه اندرسے بندتھا - اور عمر جاجا اور شاہي انظى كى بانوں كى آر ہی تھی ۔ بی ان کے سربار نے والی کھڑکی کی طرف دوڑ کر بہونج گیا اور دھیرے سے پیٹ سرکا کر بائیں سنے لگا۔ " بھائی جان \_\_\_\_ سادی زندگی تواب نے میرے، انتظاد کی اس دیوانگی کی لاج رکھ لی۔ خدا را \_\_\_\_\_ اب بھی میری اس اورامید کی اس بچکوتے کھاتی ناوکو ایسے نفین کے بنوار سے کمارے تکب بہونجا دو یہ استاہی \_\_\_\_ میری بین - تو نے زندگی کے اس بھا الک مذاق کوبڑی ہمت سے جھیل لیا ۔ بندرہ سال کی عمر سے پچپین برس کی عمر کے کا فساصلہ

ست دنگی دنگوں میں رنگ کر بطے کر لیا۔ میں جانتا ہوں نیرا انتظار تیری عبادت كالك حصد ہے۔ آفاق كو كئے آج چاليس برس كذركي مگرتو نے اس كے نام كا راته مجهى نهيس جهورا . من نے كتناسمها ماتھا تجھے . بيمار جيسى عمر اتنى أسانى سے نہیں کٹ سکتی یمنگر تو نے تو انتظار کا سہارا ہے کرف کے اکھالی تھی تا یک انتظار کا سہارا ہے کرف کے اکھالی تھی تا لے کر آج تک افاق کا کوئی بند نہ جل سکا یکنی کوئشش کی ہیں نے بترنهیں دہ ہے کھی کہ

" نہیں بھائی جان \_\_\_\_ اس کے ایک لفظ نہ کہ و ہر بہاگن ہوں \_\_\_\_ بین سہاگن ہوں مجھ سے ایک وعدہ کرنا \_\_\_ میرے انتظار کے پھولوں کو میرے بعد بھی سیجائے رکھنا ۔"

بولوشبابی . بولو \_\_\_\_ عرجاجا نے شاہی انتھے کے

داس گررموں گی۔" لفظوں کی بندشس ٹوٹ گئی

عید کی صبح فجر کی ا دان کے ساتھ ہی کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی شاہی انتہ نے انتھیں بند کرلیں میں اور ڈالی انتھی نیازے برسرخ چادر ڈالی گئی تھی بفتی ایمی انجھی انجھی فیرستان سے لوٹا ہوں میرادل بہت اداس ادر مغموم سے - ہزاروں لوگوں نے عید کی نماز کے ساتھ ایک سہا گئ کی نماز جنازہ بھی اداکی تھی ۔

ا ج ناہی ا نئی کی فاتحریوم ہے ۔ گلاب کے چند تازہ پھول گئے ہیں قرستان کی طوف روانہ ہوا ۔ لوگوں کا ہجوم تھا ۔ قبر کو لوگ گھیرے کھڑے تھے ۔ ہیں نے مشکل سے اپنے گئے راستہ بنایا اور قریب بہونچا ۔ میری آنھیں جیرت سے پھیل کیکی میرے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے ہوئے اکا ایک بلند فامت خوبر و خص تھا جس کی بڑی بڑی زکسی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو کے قطرے بھرے بڑے تھے جس کے سرخ وسفید رنگت میں غم واندوہ کے بادلوں کا سایہ بھیل گیا تھا جس کی مونچھوں کی سفیدی میں عجیب بانکین تھا ۔ قبر کے باس بیٹھا تازہ مٹی کو جس کے شانو پر ہاتھ رکھا ۔ جس کی مونچھوں کی سفیدی میں عجیب بانکین تھا ۔ قبر کے باس بیٹھا تازہ مٹی کو تھیر پر اب کیا کروگے ۔ ہاتھ یہ اس کے ثانو پر ہاتھ رکھا ۔ اس مٹی کے ڈوھیر پر اب کیا کروگے ۔ تمہارے یہ آنسو اس کے انتظار کا ٹمر ہے ۔ اس کا انتظار یقیناً سچا تھا اس کی تمہارے یہ آنسو اس کے انتظار کا ٹمر ہے ۔ اس کا انتظار یقیناً سچا تھا اس کی

، عبادت رب نے قبول کرلی۔" وہ کسی بیچے کی طرح تڑپ رہے تھے۔ سب لوگ انھیں تھا مے المرك جارب تحف المي ني لوگوں كونس اتنا كتب سنا . ' پولیس انگشن کے دقت ا فاق صاحب پاکستان جلے کئے دہا طری جوائن (Join) کرلی اور بھروہاں سے لندن چیلے گئے ۔ سٹ اوی بھی كرلى بجي معى جوان بوگئے ـ كهه رسے تھے بجيلے ايك مفترسے يوں لگ رہاتھا جیسے سندوستان بلارہاہے ۔ حیدرا یادکی سرزمین آواذیں دے رہی ہے وہ رک نرسکے اورسی صورت جلے آئے ۔۔۔۔ سیجے سے بقین صادق ہوتو

یں نے سب کھے سن لیا۔ میرے ہاتھ یں رکھے کلاب کے پھول انہ ہیں اس کے کھول انہ ہیں انہ ہیں مقیدت کے انسوبہانے انہ ہیں اپنی خوشبو کیس سے میری آنکھیں عقیدت کے انسوبہانے کیس سے بھول نفیا میں اپنی خوشبو کیس سے بھول نفیا میں اپنی خوشبو

منزل مل ہی جاتی ہے"